



رسول رهم ف صلع الله الله من من من المراب من دامت بركاتهم - ا ي كعن كي سائب مولانا عاشق البي ملندشهري - ال ن الميرمُعاوليك ماريْم ما كاك حضرات صحابيرا كابرين مولانا حافظ محداقبال زنكوني

مراسلات قارئين

ابناد مق جارياد لامور ٢٠ ابديل ١٩٩٥

المناح الأغرب الزيمة

اهدناالصراط المستقيم

رسول رحمن صلى الله اوسلم

فسطنمبر

مابقہ قط میں جماعت اسلامی پاکتان کے موجودہ امیر قاضی حیین احمہ صاحب کے طلات اور سابقہ الیشن میں ان کی خلاف شریعت حرکات کے متعلق کچھ عرض کیا گیا تھا اور زان کے موعودہ خلیفہ راشد حضرت عثان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے حالات و فتوحات کے سلط میں مودودی نظریات پر اس لیے تقید کی گئی تھی کہ جماعت اسلامی کے بانی اور امیراول ابرا کا مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلاف و ملوکیت میں حضرت عثان رضی اللہ عنہ کی کیات راشدہ کو اپنی تقید کا نشانہ بنا کر آپ کی شخصیت اور خلافت راشدہ کو مجروح کیا ہے بی کی دجہ سے کتنے تعلیم یا فتہ مسلمانوں کے دلوں میں حضرت عثان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی کما فقہ عظمت باتی نہیں رہی جو قرآن کی موعودہ خلافت راشدہ کی حقیقت سے ناواقف کی کا کا فقہ عظمت باتی نہیں رہی جو قرآن کی موعودہ خلافت راشدہ کی حقیقت سے ناواقف شخص سابقی ملم اسلام ہوں یا خلفاء راشدین اور صحابہ کرام ہوں یا امحات المومنین – وہ ہرا یک بالین علیم البلام ہوں یا خلفاء راشدین اور صحابہ کرام ہوں یا امحات المومنین – وہ ہرا یک بنتید کا حق سجھتے ہیں اور اس اصول کو انہوں نے جماعت اسلامی کے عقائد میں شامل کیا جانچہ دستور جماعت اسلامی میں کلمہ اسلام لا المیہ اللہ الملہ محصم در دسول کے جانچہ و آلہ و سلم کے دو سرے جزو محمد رسول اللہ مصحم در دسول اللہ اللہ علیہ و آلہ و سلم کے دو سرے جزو محمد رسول اللہ کی تشری کے سلمہ میں المراس کی گاگا ہے:

"دسول خداکے سواکسی انسان کو معیار حق نہ بنائے کسی کو تنقید سے بالا تر نہ سمجھے۔
کی کی ذہنی غلامی میں مبتلانہ ہو۔ ہرایک کو خدا کے بتائے ہوئے اسی معیار کامل پر جانچے
اور جو اس معیار کے لحاظ سے جس درجہ میں ہو'اس کو اسی درجہ میں رکھے"۔
(دستور جماعت اسادی)

#### ابنار عق جارياد لاهور ٧٠ ابد بيل

ادر پر انهوں نے اپنی تصانیف میں انبیائے سابقین علیهم السلام پر تقید کر بھی دکائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے خود غلطیال کرائی ہیں:

مودودي صاحب لكهة بين:

رورس ان حفرات نے شاید اس امر پر غور نہیں کیا کہ عصمت دراصل انبیاء کے لوازم ذات سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے ان کو منصب نبوت کی ذمہ داریاں صحیح طور پر اداکر نے کے لیے مصلحتاً خطاؤں اور لغزشوں سے محفوظ فرمایا ہے ورنہ اللہ تعالی کی حفاظت تھوڑی دیر کے لیے بھی ان سے منفک ہو جائے تو جس طرح عام انسانوں سے بھول چوک اور غلطی ہوتی ہے 'اس طرح انبیاء سے ہو سکتی ہے اور یہ ایک لطیف نکتہ ہے کہ اللہ تعالی نے بالارادہ ہر نبی سے کسی نہ کسی وقت اپنی حفاظت اٹھا کر ایک دو لغزشیں ہو جانے دی ہیں تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھیں اور جان لیس کہ یہ بھی بشر ہیں"۔ جانے دی ہیں تاکہ لوگ انبیاء کو خدا نہ سمجھیں اور جان لیس کہ یہ بھی بشر ہیں"۔ ور" تفہیمات "جلد دوم 'طبع دوم 'ص ۲۲۲)

میں نے اپنی کتاب "مودودی ندہب" میں مودودی صاحب کے مذکورہ عقیدہ کے جواب میں جو کچھ لکھاہے ' درج ذمل ہے:

"يمال مودودي صاحب نے حسب ذيل اموركي تصريح كردي ہے۔

ا- الله تعالى نے مرنى سے بعض دفعہ اپنى حفاظت (عصمت) اٹھالى ہے۔

۲- عام انسانوں کی طرح انبیاء سے غلطیاں ہوتی ہیں۔

۳- اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے کسی نہ کسی وقت ہر نبی سے اپنی حفاظت اٹھاکر ان سے غلطیاں کرائی ہیں۔

سم سی خلطیاں انبیاء سے اس لیے کرائی گئی ہیں ناکہ لوگ ان کو خدانہ سمجھیں"۔ مودودی صاحب نے ان باتوں کو انبیاء کی طرف منسوب کر کے ان کی بھی توہین گی ہے اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بھی۔

کونکہ انبیائے کرام سے اگر کوئی لغزش ہوتی ہے تو وہ محض بھول چوک اور خطائے اجتھادی ہوتی ہے (جس کو ترک اولی سے تعبیر کیا جاتا ہے) جو عصمت کے خلاف نہیں ہوتی۔ اس وقت بھی انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ تعجب ہے کہ انبیاء کی لغزشوں کو اللہ تعالی کے زمہ لگا کر مودودی صاحب نے خالق کائنات کو بھی نعوذ باللہ ہدف تقید بنا دیا اور

مودوری صاحب نے انبیاء سے غلطیاں کرانے کی جو یہ حکمت بیان کی ہے کہ لوگ ان کو مدوری صاحب نے انبیاء کے معنی کی بات ہے۔ کیونکہ انبیاء کرام کو خدانہ سمجھنے کے خدانہ سمجھنے کے مدانہ سمجھنے کے لیے توان کاپیدا ہونا' کھانا' بینا اور اولاد رکھنا بھی کافی دلیل ہے۔ اس کے لیے کیا ضروری کے نعوذ باللہ ان سے غلطیاں کرائی جائیں''۔

### انباء کواللہ تعالی نے سزائیں بھی دی ہیں:

مودودي صاحب لكھتے ہيں:

"چہارم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول بارگاہ ہونے کے باوجود اس کی طرف سے بری بردی حبرت انگیز طاقتیں بانے کے باوجود تھے تو بندے اور بشرہی۔ الوہیت ان سے کسی کو عاصل نہ تھی۔ رائے اور فیصلے میں بھی غلطی کرتے تھے۔ بیار بھی ہوتے تھے ' آزائٹوں میں بھی ڈالے جاتے تھے۔ حتیٰ کہ قصور بھی ان سے ہو جاتے تھے اور انہیں بڑا تک دی جاتی تھی "۔ (" ترجمان القرآن "ص ۱۵۸ مئی ۱۹۵۵ء)

ان کے اس نظریہ کی تردید کرتے ہوئے میں نے "مودودی فد ہب" میں لکھا ہے:
"بے شک انبیاء علیم السلام سب اللہ کے بندے اور انسان (بشر) ہیں لیکن وہ باوجود
اس کے معصوم (گناہوں سے پاک) بھی ہیں۔ ان سے جو بھول چوک اور غلطی ہوتی ہے،
دہ حقیقاً گناہ اور جرم کے درجہ پر نہیں ہوتی۔ للذامودودی صاحب کایہ لکھنا کہ اللہ تعالی کی طرف سے انبیاء کو سزا تک دی جاتی تھی 'بست بردی گناخی ہے۔ کیونکہ رائے اور فیصلے کی طرف سے انبیاء کو سزا تک دی جاتی تھی 'بست بردی گناخی ہے۔ کیونکہ رائے اور فیصلے کی غلطی قابل تنبیہ تو ہوتی ہے 'قابل سزا نہیں ہوتی۔ انبیاء علیم السلام پر جو مصیبتیں کا فلطی قابل تنبیہ تو ہوتی ہے 'قابل سزا نہیں ہوتی۔ انبیاء علیم السلام پر جو مصیبتیں نظران کے ورجات نال ہوتی ہیں 'وہ جرم کی بنا پر نہیں بلکہ ان کی عظمت شان کے پیش نظران کے ورجات فار نیادہ بلند کرنے کے لیے ہیں۔ کیا مودودی صاحب بتا سکتے ہیں کہ امام الانبیاء والمرسلین کورناوہ بلند کرنے کے لیے ہیں۔ کیا مودودی صاحب بتا سکتے ہیں کہ امام الانبیاء والمرسلین کورناوہ بلند کرنے کے لیے ہیں۔ کیا مودودی صاحب بتا سکتے ہیں کہ امام الانبیاء والمرسلین کورت میں کورائے کی غلطی پر کیاسزا ملی۔ (العیاذ باللہ)

#### مرت نوح عليه السلام مين جابليت كاجذبير تها:

خورہ ہود کی آیت انسی اعظی ان تکون من البجاهلین کے تحت الالکامات حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھتے ہیں:
"بمالوقات کی نازک نفیاتی موقع پر بھی نبی جیسا اعلیٰ و اشرف انسان اپنی بشری

کروریوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ حضرت نوح کی اخلاقی رفعت کا اس اللہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ابھی جان جوان بیٹا آئھوں کے سامنے غرق ہوا اور اس الله الله کا کیجہ منہ کو آ رہا ہے لیکن جب اللہ تعالی نے انہیں متنبہ فرمایا ہے کہ جس بیٹے نوالوں کی کیجہ منہ کو آ رہا ہے لیکن جب اللہ تعالی نے انہیں متنبہ فرمایا ہے کہ جس بیٹے نوالوں چھوڑ کر باطل کا ساتھ دیا' اس کو محض اس لیے اپنا سمجھنا کہ وہ تمہاری صلب پرااوا ہے 'محض ایک جاہلیت کا جذبہ ہے تو وہ فور آ اپنے دل کے زخم سے بے پروا ہو کر اس طرف بلیٹ آتے ہیں جو اسلام کا مقتضی ہے ''۔ (تفییر '' تفہیم القرآن'' مورا ہور)

ان کے اس نظریہ کی تردید میں بندہ نے "مودودی مذہب" میں یہ لکھاہے: یمال مودودی صاحب نے تصریح کردی کہ:

ا۔ حضرت نوح علیہ السلام بشری کمزوری سے مغلوب ہوگئے تھے۔

۲۔ حضرت نوح نے جاہلیت کے جذبہ کے تحت اپنے بیٹے کے لیے دعائی تھی۔

عالا نکہ حضرت نوح علیہ السلام نہ بشری کمزوری سے مغلوب ہوئے اور نہ بی آپ کا

دعا جاہلیت کے جذبہ پر مبنی تھی۔ مودودی صاحب بلا دلیل حضرت نوح علیہ السلام کی

عصمت کو مجروح کررہے ہیں۔ جاہلیت کاجذبہ اس کو کہتے ہیں جو خلاف اسلام ہو"۔

چنانچہ مودودی صاحب کی کتاب تجدید و احیائے دین اور ان جماعت املالیا۔ دستور میں اس کی تصریح پائی جاتی ہے اور کوئی نبی بھی کوئی کام خلاف اسلام جذبہ کے فنا نہیں کرتا۔وہ جو کچھ کرتے ہیں' رضائے اللی کے تحت کرتے ہیں۔

اور اگر مودودی صاحب نے جاہیت کے جذبہ آیت کے ان الفاظ ان یکون اللہ السبہ مطلب ہے کہ آب السبہ مطلب ہے کہ آب السبہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح سے ہوائا ناواقف لوگوں میں سے نہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح سے ہوائا فرمایا تھا کہ آپ کے گروالوں کو عذاب سے بچاؤں گا اور اس سے مراد اللہ تعالی کے اللہ فرمایا تھا کہ آپ کے گروالے ہیں۔ لیکن حضرت نوح نے اپنے کا فربیئے سمیت سبکوا گروالے تھے 'جو ایمان لا چکے ہیں۔ لیکن حضرت نوح نے اپنے کا فربیئے سمیت سبکوا میں شامل سمجھ لیا۔ اس لیے دعامیں الفاظ عرض کے:

"رب ان النبى من اهلى و ان وعدك الحق و انت أحكم الحاكمين"

"اے میرے پروردگارا بے شک میرابیٹا میرے گھروالوں میں سے ہے اور بے فک

نمادعده سي اور توسب سے بمتر فيصله كرنے والا ہے"۔

ہرادیں ہے ماف ٹابت ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے اس آیت سے صاف ٹابت ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے مطرق کی رہا اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے الفاظ کی بنا پر کی تھی لیکن اس کے خلاف مودودی ملہ ایک معموم پنجبرعلیہ السلام کی نیت پر حملہ کرکے یہ بہتان تراشی کر رہے ہیں کہ آپ مالہ ایک جذبہ کے تحت کی تھی۔ (العیاذ باللہ)

بے ادب محروم گشت از فضل رب

(ملاظه مومودودي ندجب)

#### هن موسیٰ علیه السلام سے بہت بردا گناہ ہو گیا تھا:

موروری صاحب لکھتے ہیں:

"نی ہونے سے پہلے تو کسی نبی کو وہ عصمت حاصل نہیں ہوتی جو نبی ہونے کے بعد ہواکتی ہے۔ نبی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت برا گناہ ہوگیاتھاکہ انہوں نے ایک انسان کو قتل کردیا۔ چنانچہ جب فرعون نے ان کو اس فعل پر ملامت کی تو انہوں نے بھرے دربار میں اس بات کا اقرار کیا کہ فعلت ہا اذا و انسا من المضاليين (الشعراء '۲۲) "لعنی به فعل مجھ سے اس وقت سرزد ہوا جب راہ من المضاليين (الشعراء '۲۲) "لعنی به فعل مجھ سے اس وقت سرزد ہوا جب راہ مرابت مجھ پرنہ کھلی تھی "۔ ("رسائل و مسائل "ج ائص اس طبع دوم ۱۹۵۳ء) ("ترجمان القرآن" مئی 'جون تا اکتوبر ۱۹۸۳ء)

حفرت مویٰ علیہ السلام پریہ ایک بہت بڑا بہتان ہے کہ ان سے بہت بڑا گناہ ہوا تھا۔ اُلہت بڑا گناہ انبیاء سے ہو جائے تو وہ معصوم کیسے مانے جاسکتے ہیں۔

حقیقت بیہ ہے کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی ایک اسرائیلی کو مار رہا تھا۔ مظلوم نے اس موٹ موٹ علیہ السلام سے فریاد کی۔ آپ نے اس فرعونی کو صرف ایک مکہ مارااور اس کی الله جان مگل گئی۔ ظاہر ہے کہ آپ کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا۔ آپ نے تو چھڑانے کے بامرن ایک مکہ مارا تھا اور کسی مظلوم کی حمایت میں ایک ظالم کا فرکو مکہ مارنا کسی قانون بامرن سے گناہ ہی نہیں۔ اس کام کو بہت بواگناہ کہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصمت بالسم برا محمل ہے۔ آیت میں و ان من السف المین کے الفاظ سے بہت بڑا گناہ کیے بہت بڑا گناہ کیے متعلق بھی ضال کا لفظ میں مرور کا گنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے متعلق بھی ضال کا لفظ

ابنامر حتى جهادياد لاهور ١٠٠١ الهور المواديا

قرآن مجید میں استعال ہوا ہے۔ و و جد کئے ضالا فیصدی توکیا موروری مادی الا فیصدی توکیا موروری مادی الا نبیاء کو بھی اسی لفظ کی وجہ سے نعوذ باللہ برواگناہ گاہ کمہ دیں گے۔
الانبیاء کو بھی اسی لفظ کی وجہ سے نعوذ باللہ برواگناہ گاہ کمہ دیں گے۔
بھول چوک پر بھی عربی زبان میں صلالت کالفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ (مودودی فرار

ص ۲۳)

حضرت شاہ رفع الدین صاحب مفسر دہلوی نے اس آیت کا ترجمہ جو لکھا ہے: "اوریایا جھے کو راہ بھولا ہوا پس راہ د کھلائی"

اور حضرت مولاناا شرف علی صاحب تھانوی نے بیر ترجمہ لکھاہے:

"اورالله نے آپ کو شریعت سے بے خبرپایا سو آپ کو شریعت کاراستہ بتلادیا"۔

اس آیت کے تحت حضرت تھانوی لکھتے ہیں:

"اوروحی سے پہلے شریعت کی تفصیل معلوم نہ ہوناکوئی منقصت نہیں"۔

شخ الاسلام حضرت علامه شبيراحمه صاحب عثماني رحمته الله عليه اس آيت كے تحت كيے

:0

"جب حضرت (صلی الله علیه و آله وسلم) جوان ہوئے قوم کے مشرکانہ اتوار اورب ہودہ رسم و راہ سے سخت بیزار تھے اور قلب میں خدائے واحد کی عبادت کاجذبہ پورے زور کے ساتھ موجزن تھا۔ عشق اللی کی آگ سینہ مبارک میں بری تیزی سے بھڑک ر ہی تھی۔ وصول الی اللہ اور ہدایت خلق کا اس اکمل ترین استعداد کا چشمہ جو تمام عالم سے بڑھ کرنفس قدسی میں ودیعت کیا گیا تھا' اندر ہی اندر جوش مار تا تھا لیکن کوئی صاف کھلا ہوا راستہ اور مضمارات اور مفصل دستور العل بظاہر دکھلائی نہ دیتا تھاجس سے عرش د کرس سے زیادہ وسیع قلب کو تکلیف ہوتی۔اس جوش طلب اور فرط محبت میں آپ بے قرار اور سرگردال چرتے اور غاروں اور بہاڑوں میں جاکر مالک کو یاد کرتے اور محبوب حقیقی کو پکارتے۔ آخر میں اللہ تعالی نے غار حرامیں فرشتہ کو وحی دے کر بھیجااور وصول الل الله اور اصلاح خلق کی تفصیلی راہیں آپ پر کھول دیں۔ یعنی دین حق نازل فرمایا " لفظ ضال کی حقیقت کیا تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لفظ ضالین سے مودودگا صاحب نے کیاالٹا سمجھا۔ یہ ہے مودودی صاحب کی قرآن دانی۔ لیکن اس کے بادجود قرآلٰ حقائق سے مارون سا حقائق سے ناواقف لوگ مودودی صاحب کو ایک مفکر اور مفسر قرآن سجھتے ہیں۔ بہاں؟ ملین ملحوظ رہے کہ اکابر دیوبند تک کاعقیدہ ہے کہ انبیائے کرام علیم السلام نبوت سے پہلے بھی اور

عبرہ اور کبیرہ ہر نتم کے گناہوں سے پاک (معصوم) ہوتے ہیں جیساکہ مجت الما العلوم") من العلوم") من العلوم") العلوم") العلوم")

المالانباءر تقيد:

مودودی صاحب امام الانبیاء و المرسلین حضور خاتم النمین صلی الله علیه و آله وسلم پر ہے تقد کرنے سے باز نہیں آئے اور دجال کے بارے میں آپ کے ارشادات کو غلط قرار می تقد کرنے سے باز نہیں آئے اور دجال کے بارے میں آپ کے ارشادات کو غلط قرار

" رجال کے متعلق جتنی احادیث نبی صلی الله علیہ و آلہ وسلم سے مروی ہیں'ان کے مضمون پر مجموعی نظردالنے سے بیہ بات صاف واضح ہو جاتی ہے کہ حضور کو اللہ کی طرف ہے اس معاملہ میں جو علم ملاتھا' وہ صرف اس حد تک تھا کہ بڑا دجال ظاہر ہونے والا ہے۔ اں کی یہ اور بیہ صفات ہوں گی۔ اور وہ ان خصوصیات کا حامل ہو گالیکن میہ آپ کو نہیں بالاً کیا کہ دہ کب ظاہر ہوگا کہاں ظاہر ہوگا اور بیر کہ آیا دہ آپ کے عمد میں پیدا ہوچکا ہے یا آپ کے بعد کسی بعید زمانہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ ان امور کے متعلق جو مختلف باتیں حفورہے احادیث میں منقول ہیں'وہ دراصل آپ کے قیاسات ہیں جن کے بارے میں آپ خود شک میں تھے"

(ب) یہ تردداول توخود ظاہر کرتاہے کہ یہ باتیں آپ نے علم وحی کی بنایر نہیں فرمائی تھیں بلکہ اپنے گمان کی بنایر فرمائی تھیں اور آپ کا گمان وہ چیز نہیں جس کے صحیح نہ ثابت ہونے سے آپ کی نبوت پر کوئی حرف آ ماہو۔

(ج) حضور کو اپنے زمانے میں بیر اندیشہ تھا کہ شاید دجال آپ ہی کے عمد میں ظاہر ہوجائے یا آپ کے بعد کسی قریبی زمانہ میں ظاہر ہو لیکن کیاساڑھے تیرہ سوبرس کی تاریخ نيه ثابت نهيل كردياكه حضور كانديشه صحيح نه تها- ("ترجمان القرآن" فروري ٢٩٩١ء) ا<sup>ن</sup>: جب اس عبارت پر علائے کرام نے اعتراضات کیے تو اس عبارت میں ترمیم کے پیر

'لین کیا بیہ واقعہ نہیں ہے کہ ساڑھے تیرہ سوسال گزر چکے ہیں اور ابھی تک دجال

11940

نيس آيا"-("رجمان القرآن" فروري ١٩٥٥ع)

اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آمان ہوا ہوں گے۔ یہ بھی طوظ رہے کہ تمام اہل اسلام کایہ اجماعی عقیدہ ہے کہ انبیائے کرام ہا کوئی اجتمادی بھول چوک ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعہ آگاہ فرمادیے ہیں اور الا نبیاء علیہ السلوۃ والسلام کا تو مقام ہی سب سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اگر نعوذ باللہ خور کو دفات کے بعد ادفیٰ ہے ادفی طور پر بھی کوئی بات غلط ثابت ہو جائے تو پھراس دین پر گااتا تائم نہیں رہ سکتا جس کی جمیل کا اعلان حضور کی مقدس زندگی میں ہی المیو م اکملنا ماکسہ دین ہے ہوگیا تھا۔ یہ بھی طوظ رہے کہ دجال کے متعلق کی فہر با کہا معاملہ خاص دین سے تعلق رکھتا ہے۔ انبیائے کرام کوئی غیبی بات یا بیشینگوئی اپ گال معاملہ خاص دین سے تعلق رکھتا ہے۔ انبیائے کرام کوئی غیبی بات یا بیشینگوئی اپ گال خیال سے نہیں کرتے۔ ایسے معاملات میں ان کے تمام ارشادات وحی پر بہنی ہوتے ہیں۔ اللہ وحدودی صاحب کی انتمائی بد فیمی ہی اللہ و حسی یو حسی کے بالکل خلاف ہے۔ یہ مودودی صاحب کی انتمائی بد فیمی ہی انہوں نے فخر انبیاء سید الاولین و الا فرین صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی ذات پاک پر گال تقیدی تیر چلا دیا۔ اللہ تعالی ان کو اور ان کے اند ھے عقیدت مندوں کو ہدایت فیمی تقیدی تیر چلا دیا۔ اللہ تعالی ان کو اور ان کے اند ھے عقیدت مندوں کو ہدایت فیمی فرائیں۔ (ایسناً "مودودی مدودی ندری کے دور ان کے اند ھے عقیدت مندوں کو ہدایت فیمی فرائیں۔ (ایسناً "مودودی ندری نہ ہو")

علامہ شبیراحمہ عثانی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں: "لین کوئی کام اٹ کال جے : کھریوں سے

دولی کام توکیا ایک حرف بھی آپ کے دہن مبارک سے ایبانہیں نکاٹا ہو خواہن نفس پر ببنی ہو۔ بلکہ آپ جو کچھ دین کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں 'وہ اللہ کی بھیجی ہوگی وی اور اس کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ اس میں وی متلو کو قرآن اور غیر متلو کو حدیث کامانا کی مصنت الانبیاء علیم السلام کے متعلق مودودی نظریات باطلہ کے لیے ملاحظہ عصنت الانبیاء علیہ کے لیے ملاحظہ منبی کتاب "علمی محاسبہ" اور رسالہ "عصمت انبیاء اور مودودی"۔

ما رام اور مودودی:

بب ابوالاعلی مودودی صاحب کے قلم نے معصوم انبیاء علیم السلام کو معاف نہیں کیا اللہ کے معابہ کرام کی کی حیثیت باتی رہ جاتی ہے کہ وہ ان حضرات کو اپنی جار حانہ تقید مخالہ نہ بنائیں۔ اس لیے "مودودی فرہب" کے علاوہ میرا رسالہ "صحابہ کرام اور مردی"کامطالعہ مفید ہوگا۔

مرت عنان ذوالنورین اور حضرت امیر معاویه رضی الله عنهماکے متعلق تو مودودی ماب کی تقیدی عبارتیں خلافت و ملوکیت کے حوالہ سے درج کی جاچکی ہیں۔ (ملاحظہ ہو لہار چن چاریار (امارچ ۱۹۹۵ء)

یاں مرف ایک حوالہ پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ لکھتے ہیں:

ان سے بڑھ کر عجیب بات ہے کہ بیااہ قات صحابہ رضی اللہ عظم پر بھی بشری کردریوں کاغلبہ ہوجا باتھااور دہ ایک دو سرے پر چوٹیں کرجاتے تھے۔ ابن عرش نے ناکہ ابرہریہ "وزکو ضروری نہیں سمجھتے۔ فرمانے لگے ابوہریہ جھوٹے ہیں۔ حضرت عائشہ ایک موقع پر انس "اور ابو سعید خدری "کے متعلق فرمایا "وہ حدیث رسول اللہ کو کیا بائیں۔ وہ تو اس زمانے میں بچے تھے"۔ حضرت حسن "بن علی "سے ایک مرتبہ شاہد و منیں۔ وہ تو اس زمانے میں بچے تھے"۔ حضرت حسن "بن علی "سے ایک مرتبہ شاہد و منیورکے معنی بوجھے گئے۔ انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی۔ عرض کیا گیا کہ ابن عمر "اور ابن زبیر "قوابیااور ایسا کہتے ہیں۔ فرمایا دونوں جھوٹے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابن زبیر "قوابیااور ایسا کہتے ہیں۔ فرمایا دونوں جھوٹے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر مغیرہ بن شعبہ کو جھوٹا قرار دیا۔ عبادہ بن ثابت نے ایک ایسا مسئلہ بیان کرتے ایک موقع پر مغیرہ بن اوس انصاری پر جھوٹ کا الزام لگا دیا۔ حالا نکہ وہ بدری صحابہ میں سے ابن اس انصاری پر جھوٹ کا الزام لگا دیا۔ حالا نکہ وہ بدری صحابہ میں سے بڑی۔ ("مفھیمات" جلد اول 'ص

مودودی صاب نے چن چن کر جو روایات یماں جمع کر دی ہیں' ان کو پڑھ کر ایک الله آدمی کیا صحابہ کرام کا معتقد رہ سکتا ہے۔ کیا صحابہ کرام کی سوسائٹی کا نہی نقشہ تھا جو پرددی صاحب نے کھینچا ہے۔ ابنامر حتى حياربياد لاهور البوسيل

ترآن مجید جن کو صادقین و راشدین بتائے 'جن کو اس دنیوی زندگی م بثارت اور رضائے اللی کی سند مل چکی ہے 'کیا وہ ایک دو سرے کو ایمای جمونا کرا گے ؟ (ایضاً' مودود کی ندہب)

### مودودی دستور اور عقائد کی حقیقت:

مودودی صاحب نے یہ اقوال کسی سند سے پیش نہیں کیے 'نہ کسی متند کتاب کالا دیا ہے اور جرات اتنی بردی کہ خلاف قرآن و حدیث اور خلاف اجماع اہل سنت دالجالا تمام صحابہ کو غیر معتبر' مرتکب کبائز اور مجروح قرار دے رہے ہیں اور الیمی عبارت قرار رہے ہیں کہ جس سے تمام قرن صحابہ کاعوام کی نظروں میں مخدوش اور ناقابل اطمینالا حاتا ہے۔

(الف) جواقوال ذکر کیے ہیں'ان کی کوئی سند نہیں ہے اور نہ حوالہ کتاب <sup>ج-</sup> (ب) سند کا مرتبہ بھی ذکر نہیں فرمایا کہ آیا اس کی سند صحیح ہے یا حس یا ضع<sup>ف الم</sup> غیرہ۔

(ح) جو واقعات ذکر کیے ہیں 'وہ ہیشگی یا کثرت کے نہیں ہیں بلکہ چند گئے چنے لوگوں شاذو نادر واقعات ہیں مگر مودو دی فرماتے ہیں : "اللانا میں میں کی مورود کی فرماتے ہیں :

"بىلاقات صحابہ کرام پر بھی بشری کمزوریوں کاغلبہ ہوجا تاتھا"۔(الخ) اول توالی بے سروپا ہاتیں جو کہ شاذ و نادر 'اکا د کا واقع ہوئی ہیں 'ذکر کرنی کا ابسرسیل ۱۹۹۵ می نصوصا بیب که قرآن اور حدیث اور تمام الل السنت و الجماعت کے خلاف نصوصا بیب که قرآن اور حدیث اور تمام الل السنت و الجماعت کے خلاف آرکن کرتا ہی تھا قر حوالہ دیتے اور ذکر کرتے ہوئے کم از کم بیر فرماتے کر بھی بھی آرکن سے ایک دو سرے پر چوٹ ہو جاتی تھی۔ افسوس کہ اتن بوی بات بھی ذکر کی ساخہ ہے۔ الفاظ سے ظاہر کی جائے 'جن سے اکثریت سمجی جائے۔ حالانکہ وہ نادر پر پر ان و افعات کے معانی بھی موجودہ عرف کے مخالف ہیں۔ ان کو ظاہر نہ کیا بھی اس کو ظاہر نہ کیا بھی ان کو ظاہر نہ کیا بھی موجودہ عرف کے مخالف ہیں۔ ان کو ظاہر نہ کیا بھی ان کو ظاہر نہ کیا بھی بھی در کیا ہوئے کیا ہوئے گیا ہوئی گیا ہوئے گیا

المذہن کے عرف میں لفظ کذب خطا کے معنیٰ میں مستعمل ہو تاتھا جس کو متعدد شراح معنیٰ میں مستعمل ہو تاتھا جس کو متعدد شراح من نے ذر فرمایا ہے۔ کذب جمعنی دروغ گوئی جو کہ منافی عدالت ہے 'مستعمل نہیں ہو تا

الم مودودیان کرام نے اس عبارت (تفہمات) کا امام ابن عبدالبری کتاب العلم کا الفہ مودودیان کرام نے اس عبارت (تفہمات) کا امام ابن عبدالبرر حمتہ اللہ اللہ العلم میں ان امر کی سند کوئی نہیں ہے جب کہ ابن عبدالبرر حمتہ اللہ عدم لوگوں کا قول بلا سند مقبول نہیں ہو تا تو ان کا قول کس طرح مقبول ہو سکتا فہورا جب کہ ابن عبدالبر اور زمانہ صحابہ شمیں کئی صدیوں کا فرق ہے اور کسی صحابی ابنی ہے ان کی لقاء کی نوبت نہیں آئی ہے ۔ وہ ۱۳۸۸ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۳۸۳ھ میں بائی۔ نیز ان کی کتاب الاستیعاب بائی۔ نیز ان کی کتاب الاستیعاب بائی مشہور و معروف نہیں ہے جتنی کہ کتاب الاستیعاب کے خلاف ہیں۔ اس لیے یہ عبارت کتاب العلم یا تو ابن عبدالبری ہی نہیں ہے 'بلکہ کسی کے خلاف ہیں۔ اس لیے یہ عبارت کتاب العلم یا تو ابن عبدالبری ہی نہیں ہے 'بلکہ کسی کا ایک میں متدرع کی داخل کی ہوئی عبارت ہے یا وہ ایسے معنی سے محمول ہے 'جس سے الرام کی عدالت یہ کوئی دھیہ نہیں پڑتا۔

برمال یہ اختلاف بھی اصولی ہے اور مودودی صاحب اس میں سخت غلطی میں مبتلا

المنظم المنظم المسلم المركبية معصوم نهيں ہيں مگر محفوظ ضرور ہیں۔ قرآن البرین ہے:

بشبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحيوه الدنياوفي الاخره (الايه) اللانياوفي الاخره (الايه) الانكارية فرمايا:

ابنام عتى چادنياد لاهور كا البيرسيل 1940ء

مودودي صاحب خود كيابين؟:

بطور نمونہ عصمت انبیاء علیهم السلام کو مجروح کرنے والی عبار تیں مودودی مانسا پش کردہ ہیں اور صحابہ کرام سے بارے میں بھی انہوں نے جو کچھ لکھاہے' قار مین حرالہ کے سامنے ہے۔

اب آپ کے سامنے مودودی صاحب نے اپنے بارے میں جو کچھ لکھا ہے ال

قابل عبرت ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں:

لاہور میں منعقدہ جماعت اسلامی کی کل پاکستان چار روزہ کانفرنس ۲۵یا ۲۸اکھ ۱۹۶۳ء میں مودودی صاحب نے اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

"برن اپ مخلص بھائیوں کو اظمینان دلا تا ہوں کہ اللہ کے فضل سے بھے کا مدافعت کی حاجت نہیں آگیا ہوں۔ اللہ مدافعت کی حاجت نہیں ہے۔ میں کہیں خلاء میں سے بکایک نہیں آگیا ہوں۔ اللہ مرزمین میں سالها سال سے کام کر رہا ہوں۔ میرے کام سے لاکھوں آدمی براہ راست واقف ہیں۔ میری تحریریں اسی ملک میں نہیں وزیا کے ایک اچھے خاصے جھے ہیں بہا ہوئی ہیں اور میرے دامن کو داغوں محفوظ رکھا ہے "دالنی (روزنامہ "مشرق" لاہور ۲۲ اکتوبر ۱۲۲ کتوبر ۱۹۹۲ء) میں تعربی مودودی جماعت نے ٹریک کی شکل میں بھی شائع کی ہے۔ (ایفنا مودودی جماعت نے ٹریک کی شکل میں بھی شائع کی ہے۔ (ایفنا مودودی جماعت نے ٹریک کی شکل میں بھی شائع کی ہے۔ (ایفنا مودودی جماعت نے ٹریک کی شکل میں بھی شائع کی ہے۔ (ایفنا مودودی جماعت نے ٹریک کی شکل میں بھی شائع کی ہے۔ (ایفنا مور)

مودودی صاحب کے انبی باطل نظریات کے پیش نظر شیخ الاسلام معرف الی

ابنام حتى چارياد لاهور ١١٥ اپريل ١٩٥

نظامہ ہے کہ مودودی صاحب کا بید دستور نمبر ۱ اور اس کاعقیدہ نمایت غلط اور مخالف مناصہ ہے کہ مودودی صاحب کا بید دستور اہل السنت و الجماعت اسلاف کرام بھی۔ جس سے زان دھدیث ہے اور مخالف عقائد اہل السنت و الجماعت اسلاف کرام بھی۔ جس سے زان دھدیث ہے اور نقصان عارض ہو تا ہے۔ لوگوں کو اس سے احتراز ضروری دینا اسلام کو انتہائی ضرر اور عقائد کی حیثیت )

رالینا مودودی دستور اور سیعه علماء کی مماثلت اور دینی جماعتوں کے انتاء الله آئندہ شارہ میں مودودی اور شیعه علماء کی مماثلت اور دینی جماعتوں کے انتاء الله آئندہ ۲۲ شوال ۱۳۵۵ء مطابق ۳۲ مارچ ۱۹۹۵ء (یوم الجمعه) پر تبصرہ کیا جائے رائد المونق

خادم اہل سنت مظهر حسین غفلہ ۲۴ شوال ۱۳۵۵ھ ۲۲ مارچ ۱۹۹۵ء ابنام حق چارياد لاهو ١١٠١ اببريل

# لعن کے اساب

و حضريت مولات عاشق اللهى بُلت دشهرى و

الترتمالي كى رحت سے دوركرنے كو" لعنت" كية ميں كافرون اور شركوں يرة یفت ہے ہی، جونوگ فتق و مخور میں مبتلا ہیں ان سے بعض اعال پر بھی بعنت اُل ہے، اللوتعانی نے دل میں ڈالا کہ ایسی احا دیث جمع کروں من میں مختلف اعمال سیئر پر لفن وارد ہوئی ہے کتب حدیث میں مختصر سی جستجو سے جواحا دیث مل گئیں وہ ذیل ہیں رہا ى جاتى ہيں ، گراہل علم محنت كريں توانشا راليز تعالىٰ مزيد روايات مل جائيں گي. انسانوں کا پرطریقہ ہے کہ شیطان پریعنت بھیجتے ہیں خوربہت سے ایسےاعال ہے بتلارمتے ہیں جوموجب لعنت ہیں گنا ہ توسب ہی چھوٹ نے لازم ہیں لیکن ضوامیت سے ساتھ ان گناہوں سے پر ہیز کرنے کا حضوصی دھیان کریں جولعنت کے اساریں حفرت انسم سے روایت ہے کردبول ا شراب پينے والے دس آدميوں پرلعنت صلى الترعليه ولم في مرّاب كم بارك با كس آدميون برلعنت بعيمى - داى شراب بنانے والے بر- (٢) سراب بنوالے والے بر-رم)اس کے پینے والے پر۔ رم) اس کے اٹھانے والے پر۔ رہ) جس کی طرن اٹھاکہ مے جاتی جائے اس بر ۔ (۱) اس سے بلانے والے بر۔ (۱) اس سے بیجے والے بر۔ (۱)ال ی قیمت کھلنے والے پر۔ رہ) اس کے خرید نے والے برا دا ای سے بے خرید کاہاناً اس پر۔ دمشکوہ مسمع ازتر ندی ،ابن ماجہ )

مسلمان کونقصان بہونجانا یا اسکے ماتھ مرکاری کرنا مصروبت ہے دراللہ اللہ مسلمان کونقصان بہونجانا یا اسکے ماتھ مرکاری کرنا سے دوبت ہے دراللہ مالی کرنا میں اللہ وہ خص معون ہے جو کسی مومن کو نقصان بہونجانے باللہ کے ماتھ کرکرے۔ دمن کو ہ مصری از تریذی ہے۔

ردول وزنان بن اورعور تو تكومردانه وصنع اختيار كرنا معزت ابن عباس سند روایت سے زارت د روایت سے کہ الشرتعالیٰ نے تعنت فرمانی سے ان مردوں برجوعورتوں روای میں دینے عور تو ، جیسہ شرکا ر - ج-اب مردون پر بوخورتون المالیت اختیار کریں دینی عورتون جیسی شکل وصورت بنائیں) اور التر تعالیٰ نے بعن فرمائی المنالیت اختیار کریں ایت اس ایت اس المار الموردون می مشابهت اختیار کریں ر دمشکوة مندمی مدت ابن عباس رمنی الشعنبا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی الشرعلیہ وہم فے ایجراہ

خدا مردون برا ورمردول کی طرح ا وضع قطع بناکر یا لباس بین کر) مردانه مشابهت ہے، است کا معورتوں برلعنت بھیجی ہے ۔ اور ارک دفرمایا ہے کہ ان کو اپنے گروں منا اسے کا ان کو اپنے گروں ي کال دو ـ د کاری شريعين -

الله مدیث پاک میں ان مرد وں اورعور توں پرلعنت بھیمنے کا ذکرہے ہو فطرت ملادري كوچود كرد ومرى مبنس كى وضع قطع بشكل وصورت، بهاس يوشأك اختياري المة بويداتش ميروم موجو بحد وه ابنے اختيار سے منہيں بناہے اس سے اسے معون مذكبا مائے گا۔ نیکن جومرد قصدًا ترکیب اور تدبیر کر کے عورت بن اختیار کرتے ہیں بعنی اپنے الفائة مردمي كوختم كر ديتي مي ا ورعور تول كي طرح بال بط صاكر يولى بناتي من ادير لوازم نسوانيت اختيار كرتے ميں مدميت بالاكى روسے بلاشبہہ وہ ملعون ہيں ۔ ايسے واوں کواینے گھروں میں آنے کی اجازت دیناسخت گناہ ہے۔

ردنگوعور توبکاا ورعور تول کومرد و تکالباس اخبیا گرنا حفرت ابوهر مره در منی النوم بھی رمول الترصلی التر علیہ و لم نے اس مرد برجوعورت کا لہاس پہنے اور اس عورت بر اور کالباس بہنے ۔ ومشکوہ مسمس

عفرت الوہرىيە ہ رصى التُدعنہ سے روا رداعت ساغلام كرناسببُ لِعنت ، ماريانورسه اغلام كرناسببُ لِعنت ، ہے کہ دمول الترملی الترعلیہ ولم فے ارشا الله والمفون معون مع جوابي بيوى كے بيچھ والے حصر ميں منہوت بورى كرے شكاوة -المناهر وس من محدر مول الترصلي الترطيب ارضا و فرا اكرالترك بعنت مواس ار بولوط علیرانسلام ی توم جیساعمل کرے تمین باریوں ہی فرمایا ۔ اور سندا حور اور ا

ابندهی چاد بیاد لاهو 1190 میں بھی ہے وہشنی معون ہے جوکسی جو بائے سے اپنی منہوت پوری کرر بالمصيدخدرى رمنى الترتعالى والمعدوان توم كرنوالى اور لوصنغ والى برلعنت معرب المترصلي الشرطيم والم النوم كرنبال مورت دراس كافرم اسف والى عورت براعنت كى ب رمنكوه المعام ماها معزت ابوبرر ورمنى الترعنه سعروايت م كرار مناو ذاي شويرى نافرمانى رسول الترملي الترعليه ولم الا كرجب مرداي بوى كوابيد والم اوروه الماركر د مع من وم سے ستو ہر عضه كى حالت ميں رات گذارے تواس اور نار مع ہونے می فرشتے لعنت کرتے رہیں گئے مشکوہ صند سے از بخاری وسلم محصزت عبدالتربن عمرمني التزعنهاس رواين صاب عابركام كوبراكب ب كرارستا و فرما يارسول الترملي الترملي الترمين ے رجب تم ان بوگوں کو دیکھوجومیر ہے صما برکو براکہتے ہیں تو اس سے کہدو کر تھارے مزمرال کا منت بو مشکلیة مسمه و ازتر ندی حضرت جا بررصني التترعنه سے روایت عا مود کھانایا سود کا کاتب اور گواہ بننا رسول الترصلي الترعليه ولم ف لعنت لمي مود کھائے والے برا ورسود کھلانے والے برا وراس کے لکفے وائے اوراس کالوا بخ والوں پرا ورفرمایاکر دگناه میں ) پرسب برابر ہیں۔ ومشکوہ صب ارسم) رشوت كاليناديناا وراسكا واسطربنا معضرت عبدالتربن عمرور مني التزعنه مرداين مے كررسول الترصلي المرعبيه ولم فالعنت فرانی دمنوت دینے والے پر اور رستوت لینے والے پر ۔ (مشکوٰۃ مستینے) فزوت كے وقت غلر روكنا محفزت عمرصنى الترعنه سع روايت بي كدارشادذا رسول الترصلي الشرعليه ولم مے كر جوشخص دوسري مرے در شہریابتی مں) علم ہے کر آسے رجس سے توگوں کو خور اک ملتی ہے) ایسائنٹلاندہ م رین الطراس کورزق وسے گا ) اور جو تخص رصرورت سے وقت علم روک کرد کھے استان کا اور جو تخص رصرورت سے وقت علم روک کرد کھ رمنگانی کانتظار کرتاریم) ایسانشخص معون سے ۔ ماندار بروتراندازی کانشانه بنانا: معن معون مید مصرت عبدالشرب عرمن الشطهام ردابت می رسول الترصلی الترعلیہ ولم نے ایسے تخص پر لعنت کی جوکسی جا ندار چرکونشان دابت میں دروس رسود وفاف المارية

حفرت ابن عرومى الترعنها سعد وابت عورتون كابالونين بال ملاناا ورسم كوروانا سي كربالشبه رسول التنصلي الترعليه ولم

الدن مجري م الون مين بال ملائے والى براور بالون مين بال ملوائے والى براور كودنے والى بداورگدوانے والى بر - والترعیب والتر بهیب منال

و من عبدالله بن مسعو ورصى الترعنه سے ایک مرتبہ فرمایا کررسول الترصلی انترعلیہ وہم فانت ہے گود نے والیوں اور گود والے والیوں پراور جرے کے بال اکھانے والیوں رادردست میں ان عورتوں برجوسن کے دے دانتوں کو گھس کر باریک بناتی ہیں جوالتری

تلین کو بد ننے والی ہیں - والتر عیب والتر مہیب مرسل حضرت واللهضى الترعنه لغبيان فراياكهي فيرسول التر

عي جهياكربيح دينا صلى الشرعليه ولم كوفرات موسة سناكرس فيكسى الجيزكوى عید در مساتھ فروخت سردیاجس سے خریدار کوا گاہ نہیں کیا تو برابر التر تعالیٰ کی نارامگی

یں رہے گا۔ یا د فرمایاکہ) اس پر فرشتے معنت کرتے ہیں گے۔ دمشکوۃ موسم

غالبرك يؤذ بحكرنااوزيين كي صديندي كي نشاني جِلنا

مروایت ہے کدار مثنا و فرما یا رسول التر صلی التر علیہ وسم نے کدالتر تعالیٰ کی تعنت مواس برجو فرالترك نے ذ رح كرے ا ور السرى معنت ہواس برجو زمين كى نشا نى چرا ئے -اور الترتبائى كامنت بواس برجواب بإب برلعنت كرس ا ورالتركي لعنت مواس برجوكس السيخص كو اله کان در جس بے روین اسلام میں علی یا عقیدہ کے اعتبار سے مکوئی نئی چیز بکالی ہو دسم ہو) اس مدین می کمی متعموں سے اعدن کی ہے ان میں سے ایک وہ تعف ہے جوزمین کی حدیثری کی نشانی کورا لے مین کھیتوں سے درمیان جونشانیاں مقرر کردیتے ہیں اس کو ہٹا دے یا چرا کر مھینک کے البلاه كوكاط دے اور اس طرح دو مرے كى زمين اپنى زمين ميں ملا اس برلعنت كى -ہت سے ہوگ بڑواری سے مل کر اور کچھ نے دے کرنقث بدلواکسی بھی طرح دومرے کی زمن ابن نام کرا لیتے ہیں ۔ پرسب حرام ہے ۔ اورسبب بعنت ہے ۔ بہت سے کسان ایس

ابنامروق جاربيار لاهور وكتين كرتے ہيں اس مديث سے عرت حاصل كري معزت عاتشهرمنى الترفنها معروان تقدير وطلاناا وركتا التربس كجوط وادبنا يع كربلاستبهر رسول الترملي الأراد تصدیمی اور برنی کالزاری می ایسے ہیں جن پر میں نے تعنت کی ہے اور برنی کی دعا قبول کی ہال ے ـ (دہ جد استفاص بیمیں ) روہ جھا اس میں ہو جانے والا - (۲) تقدیر کو حضلانے والا - (۲) الترائم چیزوں کوحرام قرار دیا اس کوملال کرنے والا - رہم ) میری عرت بعی اولادی بدور کار والا . (٥) اورسنت كوهيور نے والا . (مجمع الزوائد مروع) اس مدیث میں ابتدار جو افراد کا ذکر کیا لیکن سٹار کیا نیخ ہیں ۔ مکن ہے کمی کان ہے کھےرہ گیا ہو۔ دست کوہ صلاع میں بھی یہ صدیت سے -اس میں جھٹا آ دمی اس سفن کوزار سیاہے جوزبردستی اقتدار ماصل کر ہے تاکہ اس کوغزت دے جس کو التاریخ ذلیل کیااور سائے ، ویر ہے۔ اسکو ذرت دے س کوالسرنے عزت دی ۔ صاحب المشکوۃ نے یہ حدیث امام بہتی کی کتاب مض سے نقل کی ہے۔ اس مدیث میں تارک سنت کوجوملعون فزار دیا ہے اس سے وائن مراد ہے جوبالکل ہی آنخفرت ملی الله علیہ ولم کے طریقے سے روگروانی کر سے یاکی ہوبان كانذاق ارائ - دكما ذكره على القارى في المرقاة > -حصرت عبدالتدين عباس رمني التزمنا عورتونكا قرون برجانااورومان جراغ جلانا سے روایت ہے کرنی کریم ملیالٹر علیر الم نے قروں کی زیارت سے سے جانی والی عورتوں برا وران اوگوں بر لعنت ذائ جوقرون كوسجده كاه بنائي - اورجو قرون برجر اغ جلائي - رابوداو د، ترمذي ، اس مدیت میں قروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پرا وران بوگوں پرجوقروں کو سجده گاه بنائي اوروبان چراغ جلائي -آنحفرت ملي الشرعليه ومم في نعنت فرائ ب-نامحم مردوعورت كادبجيناا وركهاناموح بعنت مفرت من بعري رحمة الترمليكايا ملى الترمل بلازرن خلكوري م ملى السُّرِيلِ مِن السَّاد فراياكالسُّى بعنت بود كيف والعربي ورسكي الوف ديكيما مَا اس ربعي رسيقي في شعب الايان يرمديث بهت سے جزئيات برما وى ہے ۔ جس ميں بطور قاعدہ كلير سے برنظرمام كو

من المدن الله المرابي ما كروا موجها ل السير نظر بدوالي ما سكراس بريمي لعنت بجي به الما من المرابي لعنت بجي بم الأمرد العورت من الليم المعرب على المسار ا براروں براروں برار کی اس سے بیے ملال نہ ہوجس کے سامنے کھولا ہے تو یہ دکھلانے والدیمی ستی تعنت بریاد بھنااس سے بیے ملال نہ ہوجس کے سامنے کھولا ہے تو یہ دکھلانے والدیمی ستی تعنت

حفرت عمروبن خارج رصنی الترعنه سے روایت ہے الفوں نے بیان كياكرسول الترصلي الترعليه ولم ف ارت دفرما ياكر جس ف البيغ باب علاده سی دوسرے سواپنا باپ بتایا یا اپنے موالی کے علا وہ کسی دوسرے تفق کی طرف اپنی المری تواس برالتری بعنت ہے اور اس بر فرشتوں کی اور سب لوگوں کی الترتعالیٰ ال ال عد فرمن قبول فرمائے گا زنفل - دمسندا حدم ميرا)

اس مدیث میں ان لوگوں سے لئے تنبیہ ہے ۔جو اینانسب بدلتے ہیں ۔ اونچے فالدانون کی طرف اپنی نسبت کر لیتے ہیں اور ناموں کے ساتھ انھیں نسبتوں کولکھنا شرو

یرجوفرمایا کراینے موالی کے علاوہ دوسرے کسی شخص کی طرف اپنی نسبت ظاہر کی تو الرابرلنت ہے ۔ اس کامطلب یہ ہے کرجب سلمانوں سے یاس باندی اور غلام تھے اس دت وه غلام اور باندیوں کوآزاد کر دیا کرتے تھے۔ آزاد کرنے والے ان کے عوالی تع اس کے درمیان جونسبت قائم ہوتی تھی اس کو ولا رکہا جاتا تھا۔ اس نسبت کے بدلے پرہمی لعنت وار دموتی ہے -

معزت عبدالترين مسعود رصنى التزعنه سے روايت سے ك بعنت بعيبى رسول الترصلى الترعليه ولم نے مملّل پر اور اس

منن رمب کے مع حلال کی جائے۔ دمشکوہ مسمور مربیت مطروس اول توطلاق دینا ہی مبغوض سے بھراگرطلاق دیے توطلاق رجعی ام ملائے میں عدت میں رجوع ہوجا تاہے ۔ اگر تین طلاقیں وے دیں ۔ رجا ہے ایک الفردى بون يامتفرق كرسے ، تو كيوطلاق دينے والے ستوبر كے بكاح ميں دوبارہ اس (نا مکتی ہے کہ عدت گزرے سے بعد کسی دوسرے مرد سے بکاح ہوجائے جس سے الن بائز ہو بعروہ مردجاع كرے بعروہ طلاق دے يامرے بعراس كى عدت كزرے - ابنام حتى چاديار لاهور

نابنيا كوغلط راست بردال دينا محرسول الترصلي الترعيب وم ف ارثاد زاار

بیسیے کا غلام بنا ملی الشرعدیہ کے مرت ابوہرمرہ رصنی الشرعنہ سے روایت ہے کردمول اللہ میں علام اوردیم

كاغلام لعنت كيا كياب \_ ومشكلوة صابعي

اس مدیت میں اصلی ونیا وار کا نقت کھینچاگیاہے۔ یوں تو دنیا میں بیسم بھی کمانے با اور کمانا بڑا ہجی ہے۔ ملال کھائیں اس بیں کچھ حرج نہیں۔ بلکہ ابنی فرد تولا کے ایس میں کچھ حرج نہیں۔ بلکہ ابنی فرد تولا کے ایس میں کچھ حرج دہ تا کہ بیسے ہی کا غلام ہوکر وہ جائے۔ پیسے ہی کے لئے کھائے اور دخلال دیکھے بزحوام دیکھے ۔ سوئے بھی بیسے کے لئے نہا کہ اور دخلال دیکھے بزحوام دیکھے ۔ سوئے بھی بیسے کے لئے اور دخلال دیکھے بزحوام دیکھے ۔ سوئے بھی بیسے کے لئے کہ انہاں اور ہائے کہ اور دخلال دیکھے میں اور واجات کا دھیا ن بس کمانا ہی کا انہاں کا ایس کی انہاں کا دھیا ن بس کمانا ہی کا انہاں کا اور داجات کا دھیا ن بس کمانا ہی کا ایس کھی جو ایس پر النڈی بعنت کی گئی ہے۔



نفری میں عور د نکر کرنے سے یوک معلوم ہوتا ہے کہ رسول المنٹر علیہ وسلم کے کوئر ق ہیں جن کا او اکرنا وا جب ہے۔ کے موق ہیں جن کا او اکرنا وا جب ہے ۔

ادرادائی تی کے معنی یہ ہمیں کہ تمام حقوق الا کیے جادیں ۔ ایک کی اور ایک نے اردادائے تی ادائے حق نہیں ہوتا رعلم کی کی سے مختلف تنم کی غطیاں ہوجاتی ہیں۔ ال میں کے ایک فلطیاں ہوجاتی ہیں۔ ال میں کے ایک فلطیا یہ ہے کہ تعیش اکیک سی کو اور تعیش دوسرے کو اور تعیش تمیسرے حق کو اوا کرکے کہتے ہیں کرم نے اوائے تی کو دیا حال کھ اوائے حق کے معنی یہ ہیں کہ تمام حقوق کھے رایت کی جائے۔

شاب کائی یہ ہے کہ اس کا ادب مجبی کرے ، اطاعت بھی کرے ، اس کی تعظیم اللہ ہے کہ شاس کہ ما جت ہر فد آت بھی کرے ۔ گربیٹے کی صالت یہ ہے کہ شاس کی سات کرتا ہے ۔ وی مرکز ایس محبوں میں باب کی من و تشن الم کرتا ہے ۔ وی مرکز ایس محبوں میں باب کی من و تشن الب کرتا ہے ؟ اگر باب کتا ہو گرا اللہ کا اس کر کما جا دے گا کہ دہ باب کا بی ادا کرتا ہے ؟ اگر باب کتا ہو گرا اللہ کر با اللہ میں ہوں در تو یوں جواب دیا ہے کریں نے آب کی بست می تعرفین اللہ بی اب محبر درت اطاعت کی نمیں رہی میں خدمت رکروں گا … کل ہو ہو اللہ کا کہ کہ کا رہے میں کھی ایس کرا دائے می نہ کہ کا رہے میں میں ایس کرا دائے می نہ کہ کا رہے میں کھی ایس کو ادائے می نہ کہ کا رہے میں کھی ایس کرا دائے می نہ کہ ایس کو ادائے می نہ کہ کا رہے میں کھی ایس کرا کہ کا رہے میں کھی ایس کو ادائے می نہ کہ کا رہے میں کھی ایس

ابنادحق عاديادلاهود 11990 کد دے ۔ اور شلا یا دشاہ کا حق یہ ہے کر اس کا ادّب کرے اس کے اسکام کرانے الم اور شلا یا دشاہ کا حق یہ ہے کہ اس کا استخصاص کوئیں ا ر اے والی است کے خلاف کرتا ہے۔ فانون کی کچھ برواہ نہیں کرتا وال زال مالا بنتا ماتا ہے گر قانون کے خلاف کرتا ہے۔ فانون کی کچھ برواہ نہیں کرتا وال زال سالا مل مع وثنانوب سي الراس الدوس منعلق مخلف مبسول مي نوب تعربي كرا مالا ك مدح وثنانوب سي الراس الدوس منعلق مخلف مبسول مي نوب تعربي كرا مالا ہے۔ الا برہے کہ کو اُ شخص مجی اس عذر کو قبول نمیں کرے گا ملکرمب سے بڑا تی آلالل كارما إيريس ہے كه اس كى مخالفت نه كى جائے عفر من يه توادا مصحقوق كى حقيقت، ان مثالوں سے معلوم موگیا کو معن عن ا داکرنے سے عق ا دانہیں موا ، رمول المالل ملیہ رسم کے جو حقوق ہیں تو ان کو اواکرنے والا و ہی سنحض سمجھا جا دے گا جوسب حقوق ادائر، رسول الته على الته عليه وهم كي حقوق المرى ب كر حنور صلى الته عليه وسم كالله بہانے مائیں ۔ تین معوق تھے حضور صلی النتر ملیہ وسلم کے راکیٹ مق الحامت اکیٹ ان مبت ، ایک سی عظرت ر سورا دہ عقبہ تران دگوں کا ہے جو مرت زبابی ممبّت پر اکتفا کرنے کو کافی سمجھ ہا ان کو صورصل الله علیه وسلم کی اطاعت کی خبر، نرحقیقی مجتث کی خبر، نه عظمت کی به اسس كوكا في سمحت بي كر مضور ملى الشر عليه و لم كا ذكر مبارك كرايا جاوے . إن مبنا ألم ذكركا بوتا ہے الماست كانسى بوتا -

دلی اسس کی ہے کہ اگراطا مت کرتے تو علمیا ر سے رجوع کرتے ۔ان سے رہی کرتے اللہ دین کے پہنے است کرتے اللہ دین کے پہنے استان کے فرکن کا طراح دریا فت کرتے ،ان سے احکام کی فیٹن کرتے اللہ دین کے پہنے اس اس کا ذکر کی طراح اور کی تو اسی تسم کے ہیں ۔ اس مسط فردرت اسس کی برق کر اس فلطی کی رفع کر ، یا جائے ۔

بھے اس پر ایک قشہ او آیا۔ ایک شاع آواد مش سخے مجھن کا دل رقیق ہوتا ہے۔ وہ جی الے کا سے اس سے ان کے کل م میں سوز دگدار تھا۔ ایک شخص ان کا فارس کلام دیجہ کر، کلام عالام وفی مجم کر ایران سے چلے ۔ آکر کیا دیکھا کہ ایک شخص ان کا فارس کلام دیجہ کر، کلام عالی مجم کر ایران سے چلے ۔ آکر کیا دیکھا کہ ایک جام خلیفہ ان کے ساسنے ہے اور ان کا پڑوا اس وسے صاحت کر رہا ہے ۔ اس شخص نے چھال کر کہا کہ آ فا رمین می تر استی ؟ شام مام بے رمین می تر استی گر دل کے فی خواستی ۔ بعبی مواڑھی تو تر شوآ تا ہول گرکسی مام بے رمین می تر استی گر دل کے فی خواستی ۔ بعبی مواڑھی تو تر شوآ تا ہول گرکسی از ل فیبی دکھا تا کہ وکھا تھا ہے ۔ اس نے بے ساختہ جواب دیا کہ آئے میں گست الله الله می خواستی ا معلی کہ فلال شخص سنت کے فلال میں کہاں کر تا ہے تو حصور میل استہ عبے وسلم کو کسی ا غیاد ہوگی ؟ بیرشن کر شاعر کی آئے میس کھل کر ادار فال سے یہ سنعر رہ ہے تھے سے کہاں زمال سے یہ سنعر رہ ہے تھے سے سنعر رہ ہے تھے سے

جزالت الله ك چينم بازكردى مرابا جان جال همرازكردى الله الله كالم معلوم بواكردى الله الله تعلى الله الله تعلى الم الله الله تعلى الله تعلى الله الله تعلى ال

ابند عق جاديال لاهود 11990 من الله على وسلم ك ول كو تكليف بيني ربى ہے -غرمن يو محبّت كسيى ہے جم مي الزور من الله عليه وسلم ك ول كو تكليف بيني ربى ہے؟ ملیہ وسلم کے قلب کو علیف بینے رہی ہے؟ ہم سے منب رہ میں بھی کر صور متی استہ عیہ وسلم کے تین حق ہیں - اطاعت ، فرنت، نلن پر تقریر تراس پر جنی بھی کر صور متی استم کا میں میں کا میں میں اطاعت ، فرنت، نلن لین اگر کول سی پرت کے اور حقوق کومشلزم ہے تعنی ممبت مسئلزم ہے عظمت کا اور حقوق کومشلزم ہے عظمت کا کھا کر خود مجت ہی ایک ایساحق ہے کہ اور حقوق کومشلزم ہے عظمت کی روگا ہے اور میں ایک الاسلام کی الاسلام کی الاسلام کی ا طاعت کر عبی اینی حب ستی مجت به رگی تر عظمت کلی بوگی ۱۱ طاعت کلی به وگی رگر اور استاری ا اطاعت کر عبی اینی حب ستی مجت به رگی تر عظمت کلی بوگی ۱۱ طاعت کلی به در کار از این استاری ا المامت و بات كالمت و بات الله الله الله المامة الما رمیا ہے۔ اس مبت ہے؟ نیزا گرفبت ہوتی توصور مل استرعایہ وسلم کے دومرے عزار ابن بمی توا داہوتے۔ الله بعن ره مي عبول نے علت كوليا ہے . مزتومجت ہے متابعت ـ اكثر وولا إلى رِ تعلیم جدید کا مذاق غالب ہے - طرزان کا یہ ہے کہ یہ لوگ علما و سے تعتیں احکام کی پوچھتے ہیں اوا می خود ملتیں تکا ہے ہیں اور جوبات اپن عقل نا رساوناقص کے خلاف ہواسس کے مانے ہیں ال 417016 کیں کتے ہیں کر لی مراط پرملیا عقل کے خلاف ہے ( اس لیے کر دہ بال سے بار کی ارزال سے تیزہے ریم کیے کوئی علی سکتہ ہے) کسیں کتے ہیں کر یا تھ واؤں کا برانا عقل کے فلاف ہے. ان امور میں سے ایک معراج مجی ہے کہ ان کے زوکی خلات عقل ہے۔ کتے ہی کر معرولاللہ ال ماکر ہوائیں ہے۔ وال بینے کرما زارکسی طرح زندہ نہیں رہ سکتا ، یہ طرز بلا راہے کران کوئٹ نہیں ہے رسول استرصلی احتر علیہ وسلم کی رکیو کرجس کے ساتھ محتبت ہوتی ہے اس کے احکام ہا شبهه نمیس بواکرنا -مونی ا ت سے کہ طاعت کا لطف بی بلامبت تنہیں آتا ۔ جوطاعت بلا محبت کے بود محف فالل ك طاعت بوتى سيد حتيقى طاعت نبيل بوتى - اس طاعت كى المبيى مثال بوكى جيد الجن ب بھاپ د ہوا دراس کو مزددر تھیلتے ہول جس کی رفتار کھر بھی قابل اعتبار منیں ہوتی۔ جال ملا بذكي بس رك كيا اسى طرح برون مبت كے جو ما عن برگى قابل اعتبار نہيں ۔ مامت ب

ابنام حق جاريار الأمور 23 ابسرسيل ١٩٩٥

الماری کی آن کلی برن بر، تعاب تعبری بو متبت کی ، بکرتطع نظر لطف کے اسان مجی طاق الماری کی ترقی بردن برد

رل کرددر کا کہنا مانا، اس کی حالت قریر ہو ت ہے کہ جال آقا کو اور کام سے بھو گئے۔ ناای زمزددر کا کہنا مانا، اس کی حالت قریر ہوت ہے کہ جال آقا کو اور کام سے بھو گئے ملان المان المرام مع جميد كان المرام كالمام برنگ مباناراس كالام مع المران المان المران مع المان المركن المران المران المركن المران المركن المران المركن المران المركن المران المركن الم الله مات میں کوئی اس سے یہ یمبی کے کہ کھا نا تو کھالو تودہ میں کے گا کر میں جب تک کام کو الله مات میں کوئی اس سے یہ یمبی کے کہ کھا نا تو کھالو تودہ میں کے گا کر میں جب تک کام کو المال المحد كركسى بات ميں جين نرآئے گا۔ غرفن مزدور كے كام ميں اور مب كے كام ي ار المان كافرق ہوتا ہے ۔خوب سمجھ لیم کے دوام ملاعت بوكر عادة سرات برموقوف النواسان كافرق ہوتا ہے ۔خوب سمجھ لیم کے دوام ملاعت بوكر عادة سرات برموقوف ع المت نیں ہوتا ۔ سی حب عملاً تھی محت ملا مت مفروضہ کا موقوف علیہ ہے توضیرور ن می زض ہے اور ایسے لوگوں کوجب محت نہیں تو ظاہر ہے کہ سابعت معی منیں جوکہ رون ہے اورویسے بھی بدیمی ہے کر جو لوگ احکام میں شبهات نکا ہے ہیں وہ عمل کیا خاک الكے غرض مجت و متابعت سے قریر عارى مي البتران وكوں كے تلب ميں ات كا عظمت عفردر المعظمت سے خرور ـ گرعظمت مبی و و نہیں جمطلوبہ کیؤ کم حضوصلی الدُّ علیہ وسلم کعظمت م بیشت سے ہونی جا ہیں وہ ال میں نہیں ۔ یہ رک حضور صلی اللہ علیہ سلم کو ا مالٹا ایک شا ندارور مالل ادثاہ سمجھے میں اورضمنا نی مجی سب زیادہ عظمت آب ک ان کے دوں میں اوشاہ برنے ابٹیت سے بنی ہو سے کی میٹیت سے آپ کی زاد عظمت ان کے ذہن میں نہیں ۔اگرنی ان کرچیتیت سے اصل عظمت ہوتی تو احکام میں ملتیں نہ ڈھونڈتے کیؤکمرنبی موس احکام للى منتفي الحكام مين ... اتب نے أو حرسے منا إو حركه دیا جفور صلی الله علیه دسلم نے كوئی چیز الدنس بائی الله تر حایت بان فرا رہ می خلافعان کون سے گراس کے ساتھی

ابناد عق چاریال العود الله البریل 11990 من الله ملیوملم کے اور ایک اس سے یہ برسمجھا جا دے کہ آپ ابتہاد نہرالا این طرف سے کھٹاتے بڑھاتے نہیں میں اور اس سے یہ برسمجھا جا دے کہ آپ ابتہاد نہرالالا این طرف سے کھٹا ہے کہ میں در جارہ سے در اخل سے کمونکم حس احتماد کر قالمو کر من مرده احباد بی احبار بی احکام اجهاد بی دحی منصوص بن گیا - بیس احکام اجهادیا سے سوخ کردیاجا تا تھا۔ بیس جو منسوخ رہ نوا و محبی دحی منصوص بن گیا - بیس احکام اجمادین مي آپ کي سي شان ۽ ح بهاری گفت، ادگفت الله بود گرب از طلعوم عمالتی بود ادر ادر جو کہا گیا ہے کہ آپ محف سغیر نہ تھے مرتی بھی سفتے ،اس کا ایک کھلا قریز رہے ان كا حات يتمى كروب كون شخص است مي سے خلاف كرتا توات ا نسوس كرتے تے كوكر الروع ب سو الرحفور مل الدعيه وسلم ك مرف اس فرح كام سبيرد موتا جي سفيرك برتاب زائب انسوس می کیوں کرتے ؟ کیوکر حب آپ نے سفارت بوری کردی تو آپ بری برگے، با كاكام زاتنا ي ب فواه كول دوزخ مي مائ ياجنت مي - افسوس كے كيامعن؟ الا مان معوم برًا كرآب مغرفن رتع وغرض رسفيرفض عقع جبيا ابل تغريط سمحة مي ادرالا ا حکام منے ، ہاسے تبوع سنے مگروی کے بالک تابع ۔ جب یہ ہے قرآب کے فرمود والحام الل کے احلام ہی میرخداکے احلام می مقل دوڑانا جیمعنی ؟ کیونکہ فدا تعالی کا علم جا سے علم کے منس سے منیں کرم و بال کر رمان کی فارمیں۔ سوحب ان رگوں سفیقل دوٹرا نی تومعلوم ہوا کریہ لوگ آپ کی شامِن نبوت کومنعلوب ادٹیالا سر سلمنت کو غالب سمجھتے ہیں ... سواسی عرف بادشاہ ہی ہمیں ہیں، بادشاہ تو آب کے غلام ہی برم بر اکٹی کومرن بادشاہ قرار دینا تعظیم نہیں کے بیکونی قرار دینا یہ ادب اور تعظیم ہے گراپی کاللم یں ایک ارنمایت لازم اور فرض ہے۔ دویر کرحق تعالیٰ کا ادب محوظ رکھا جا ہے۔ آپ کو قابلا کے برابرز کرویا ہے۔ م. اب بعن رہ وگ رہ کے ککی قدرت بعث وکرتے میں گرنہ ان سے ول می علی م ز بنت ادریا وگر زادہ ان میں ہی جرائ کو کسی اوم کا اتباع نہیں کرنہ ان سے دل یہ نزج موجود ہیں اعز درست کی مصال کر کہ اوام کا اتباع نہیں کونے ۔ کہتے ہیں کہ نزج رجود ہیں ،عزورت کیا ہے اکا برکے اتباع کی رہم خود دیکھ کرسمجھ سکتے ہیں۔ اگر عرب نہیں ہے۔

دی ایکام نکال لیتے ہیں۔ سوال میں بعض لوگ ایسے ہیں کردہ مزر کوں کا ادب د این مرده مر بزرون کا اور بیم حضور صلی انتر علیه وسلم کی مثان میں خشک العن فر ان بی معابیر می مان میں الدیمہ میں اللہ میں الل الماری بین ملا برا الامت توکرتے ہیں اور برعات سے بھی بہتے ہیں گرفیطت الارتیاں بین ملا برا اللامت توکرتے ہیں اور برعات سے بھی بہتے ہیں گرفیطت ار در ده سوزدگداز عرمجبت می برنا ہے۔ غرض اس وقت یہ عمین عومتیں ہیں: ایا بان برا ادر یہ در کرد کر سور کرد کرد کرد کرد کرد کا میں برنا ہے۔ غرض اس وقت یہ عمین عومتیں ہیں: ال دوجر مبت رکھتے ہیں گرا تباع وعظمت نہیں۔ ال الى دو بو علمت كرنے ميں ليكن محبت و اعباع نميس. الى دەج ابتاع كرتے میں گرعظمت ومحتت منس۔ سویہ تیزں ماعتیں پورسے حفوق ا دانہیں کرتس کسی نے ایک کو ں دوسرے کو المرائمي نے ددكوليا تبسرے كو هيوال اعلىٰ مطنا ما مع دوشخص ہے جو مفرمل الته عليه وسلم اتن بن منابعت مين معلمت مين سرانگنده رښا مور ملامدیے کا آپ کے پورے حقوق اوا کرنے حیا ہیں ربعنی ذکر ممی کری جمبت لال، ما تعت مجيي، ا وب وتعظيم مجيي ٠٠٠ اور اگر حقوق ا دا رکي ، برائے نام موري لانزن کرلی یا محفل منعقد کرلی را س سے محیر نہیں ہوتا۔ مثلہ طبیب کی تعریب سے لانالماه . جب یک اس سے نسخہ لکھا کر اس کا استعمال نے کیا جائے اور اس کے کہنے الل دليا جائے۔ ( ا زوعظ المربع في الربع) اللهمد





ا۔ کیا فرماتے ہیں علائے کرام و مفتیان کرام کہ صحابہ نے بھی کی غلابات کر لئم کیا ہے جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ہٹ کر ہو۔

ہے جو کہ ست رسوں کی سہ بید ہیں معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ان صحابہ کرام میں اللہ عنما کرام میں ہاتھ پر بیعت کی ان صحابہ کرام میں سے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنما کر بیرنا ان ہوا اللہ عنما کے سکے بھائی ہیں ان حوابہ طیار اور مضہور تا معی محمد بن علی جو سیدنا حسنین رضی اللہ عنما کے سکے بھائی ہیں ان حواب نے بزید بن معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کیا ان حضرات کا بیہ فعل غلط تھا یا درست؟ جہالی بزید شرائی اور جواری تھا؟

میریت رب معمد است میں علمائے کرام و مفتیان کرام و شرع متین کہ خلافت راشدہ میں ا عاریار میکنا شرعاً درست ہے یا غلط؟

٣- كياسيدنا اميرمعاوية اورسيدنا حسن خليفه راشد نهيس بس؟

۵- کیا سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا حس نے سنت رسول سے ہٹ کر زندگا گاللہ اُ

۲- کیاسیدنا امیرمعاویہ ؓ نے اپنی خلافت کے دوران جو اصول اپنائے یا اپنی رہاا گا ساتھ جوسلوک کیا' وہ سنت نبوی ؓ سے ہٹ کر تھا؟

المستفتی محدداوُد معاویہ انصارک ہم

معادر هنرت امام (حسین ) نے ناجائز سمجھا اور گو اکراہ میں انقیاد جائز تھا گر ورالخ) ("اراد الفتاوي" ص ٢١٦، جس)

ے۔ رب اور تمام اہل سنت و الجماعت کے اکابر کے نزدیک پزید کا فسق اتفاقی ہے۔ اس میں اور المراد المر کالا مظر حمین صاحب اور کتاب "شهادت امام حمین اور کردار بزید" از حضرت نانوتوی

ا ہوں ۱۔ قرآن پاک کی آیات استخلاف و تمکین خاص ہیں حضرات مهاجرین کے ساتھ۔ اور مارین میں سے صرف چار حضرات ہی خلیفہ ہوئے ہیں۔ (ابوبکر صدیق عمر فاروق عثان الورين اور على المرتضى رضى الله عنهم) جب كه حضرت معاويه اور امام حسن رضى الله عنهم الدین میں سے نہیں ہیں۔ للذا یہ خلافت موعودہ قرآنی کا مصداق نہیں ہیں اس کیے حق چار لاُفلانت راشدہ کے جواب میں کہا جائے گا کہ قرآنی خلافت راشدہ موعودہ کا مصداق صرف ي چار حفرات ہيں۔ تفصيل کے ليے ملاحظہ ہو کتاب "ازالتہ الحفاء" محضرت شاہ ولی اللہ اور ندر "تحفه خلافت" از مولانا عبدالشكور لكصنو ي قدس سرها

۳- خلیفه راشد بین مر قرآنی موعوده خلافت کا مصداق نهین بین- جیسا که سیدنا عمر بن الله الزيز خليفه راشد بين مكر قرآني موعوده خلافت كامصداق نهيس- اسي طرح سيدنا عبدالله بن ایراضی الله عنما بھی خلیفه برحق و راشد ہیں مگر قرآنی موعودہ خلافت کا مصداق نہیں۔ کیونکہ

ال<sup>ج</sup>ی مهاجرین میں سے تہیں ہیں۔

۴- نہیں بلکہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنهم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طبرادر سرة كانمونه تع مرخليفه راشده قرآني صرف چار بي بين كيونكه موعوده خلافت راشده الرین کے ساتھ خاص ہے اور مهاجرین میں سے صرف میں جار حضرات خلیفہ ہوئے ہیں۔ ۵- آپ سنت نبوی صلی الله علیه و آله وسلم کے پابند سے بلکه ہادی اور مهدی سے-کرنکہ آپ کے لیے حضور علیہ السلام نے ہادی اور مهدی ہونے کی دعا فرمائی ہے مگر خلافت ب سے حور صیبہ اس اے ہوں کہ اوپر النمام موعودہ فی القرآن کا مصداق نہیں۔ کیونکہ وہ مهاجرین کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ اوپر النمان موعودہ فی القرآن کا مصداق نہیں۔ کیونکہ وہ مهاجرین کے ساتھ خاص ہے جیسا کہ اوپر النمان کی دور النمان کی الرابوا اور جمهور مفسرین اہل سنت و الجماعت نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ الربوا اور جمہور مفسرین اہل سنت و الجماعت نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔

ا۔ خلافت راشدہ زندہ بارکنا تو جائز ہے گرحق سب بار کمنا غلافت راشدہ کے جواب

ابنادمق چاريار لاهور السريل ١٩٩٥

میں درست نہیں ہے۔ کیونکہ سب یار (صحابہ کرام ) خلیفہ نہیں ہوئے۔ گوحق تو ہمارے ہی ہیں اور جب خلافت راشدہ کے جواب میں حق چار یار کما تو اس میں بھی سب یار آگئے ہیں اور جب خلافت راشدہ کو برحق خلیفہ راشد موعود فی القرآن تسلیم فرمایا ہے تو گویا ہے کیونکہ سب صحابہ کرام رضی اللہ عنهم کے نمائندہ اور ترجمان ہیں۔ جس نے ان چار کو مان لیا'اں نے سب کو مان لیا۔ لنذا خلافت راشدہ کے جواب میں زندہ باد کمیں' حق چاریار کمیں نہ کہ سب یار۔

فقط والله اعلم بالصواب کتبه شیر محمرعلوی خادم دارلافتاء جامعه اشرفیه 'لاہور

۲۳ر شعبان ۱۳۱۵ه

دوانی کلیک مے انشارائٹرانسی مابت ہوں گی۔ ہردوا فروش سے طلا تيكري كوولورلوناني فارمى دهبه في الممام اون شول بو مده اله مدومال

## مضان علما به الابن كي نظرين

: مولاناحافظ محدافنبال رسكوني :

المسفارين كاارشاد:

رفزت علامه سفارين للصح بين كه:

رہ المنت والجماعت کا اس پر اجماع ہے کہ ہر شخص پر واجب ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام کی ساف سمجھ ان کے لیے عدالت ثابت کرے۔ ان پر اعتراضات کی روش سے بجان کی مرح وتوصیف کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب کی متعدد آیات میں ان کی قریف فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اللہ تعالی اور اس کے رسول مائی ہوں نے صحابہ کی فنیلت میں کوئی بات منقول بھی نہ ہوتی تب بھی ان کی عدالت پر یقین کا اعتقاد رکھنا ضروری ہو تا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھنا۔ اور اس بات پر اعتقاد رکھنا ضروری ہو تا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بد ماری امت کے افراد سے بہترین اور افضل ہیں اس لیے کہ تمام طالت اسی کے مقتی ہے۔ انہوں نے ہجرت فرمائی 'دین کے لیے جماد کیا' دین کی نصرت میں اپنی جان اور اپنی الی کو قربان کیا' اپنے والدین اور اولاد کی قربانی دی اور دین کے معاملے میں باہمی نہوائی اور ایکان ویقین کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کر لیا (عقیدہ سفارین 'جلد ۲ می محاسلے میں باہمی ایک اور جگر فرمائے ہیں کا ایک اور جگر فرمائے تو کی کہ ایک کی ایک کی خرافی کو ایک در فرمائے ہیں کا در ایک کی ایک کی ایک کی خرافی کو فرمائی کیا ' اپنے والدین اور اولاد کی قربانی دی اور دین کے معاملے میں باہمی ایک اور جگر فرمائی دی کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کر لیا (عقیدہ سفارین 'جلد ۲ میں کے در فرمائے ہیں کہ کیا در بیک کی خرافی کی کی کتاب کی کہ کا میں کی در فرمائی کی ایک کر فرمائی کیا گاہ کی کر فرمائی کیا گاہ کی کی در فرمائی کیا گاہ کی کی کیا کہ کی کو کی کو کر فرمائی کی کا موال

"الل حق کے تمام قابل ذکر علماء کااس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام کی شہاد تیں بھی بھر اپن اور ان کی روایات بھی۔۔۔ اور ان سب کے لیے عدالت بھی ثابت۔۔۔ اس لیے مارے علماء نے اور ان کے علاوہ تمام المستنت نے فرمایا ہے کہ تمام صحابہ سے محبت رکھنا وابن کے علاوہ تمام المستنت نے فرمایا ہے کہ تمام صحابہ سنے سانے سے دابن ہو واقعات پیش آئے ان کو لکھنے لکھانے سننے سانے سے دابن کرنا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کی خوبوں کا تذکرہ کرنا ان سے محبت رکھنا اور ان پر اعتراضات کی روش کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ (ایضا میں سے محبت رکھنا اور ان پر اعتراضات کی روش کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ (ایضا میں سے محبت رکھنا اور ان پر اعتراضات کی روش کو چھوڑنا بھی ضروری ہے۔ (ایضا میں سے میں سے اس سے میں سے سے دانسے میں سے سے دانسے میں سے سے دانسے میں سے دانسے میں سے دانسے میں سے سے دانسے میں سے دانسے میں سے میں سے دانسے میں سے میں سے دانسے میں سے دانسے میں سے دانسے میں سے میں سے دانسے میں سے دانسے میں سے دانسے میں سے دانسے میں سے میں سے دانسے میں سے درانسے درانسے میں سے درانسے میں سے درانسے میں سے درانسے میں سے درانسے درانسے میں سے درانسے میں سے درانسے میں سے درانسے میں سے درانسے درانسے میں سے درانسے میں سے درانسے میں سے درانسے میں سے درانسے

ابنار حق جادبيار لامور الم البيرسيل معرت شاه ولى الله كاارشاد:

على الامت حفرت سيدنا شاه ولى الله صاحب محدث دملوى" (١٦١١ه) تحريفالما

کہ:
«ہم لوگ صحابہ کا صرف ذکر خیر ہی کریں گے اور وہ ہمارے دیٹی امام اور مقتراع ہیں۔
ان کو برا کہنا حرام ہے اور ان کی تعظیم ہم پر واجب ہے" - (تفہیمات الهیہ جلدا میں میں ان کو برا کہنا حرام کے اجتماد کے مقام کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ:
حضرت صحابہ کرام کے اجتماد کے مقام کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ:

معرف بابعث و المرح خلافت (کے استحقاق) میں اس گروہ صحابہ کی اولویت ثابت ہے اس طرح ملا و استحال مل و محابہ کا اجتماد بھی دو سروں کے اجتماد سے اولی اور احق ہے۔ اوصاف فرکورہ میں سے ہرایک وصف کے لیے علامات اور خواص ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مناقب میں بھی ان اوصاف کا پایا جانا صراحتا ظاہر فرمایا ہے اور بھی کنایا بیان فرمایا ہے "۔ (ازالتہ الحفا جلدا میں میں ترجمہ)

آپ تحرير فرماتے ہيں كه:

"دوراً وعليم مين اس گروه صحابہ كے ليے خداكى رضامندى ثابت ہو چكى ہے جب كر اللہ تعالى نے فرمایا ہے لقد رضى الله عن السو منين الإيه (ايضاً ١٠٧٥) قرآن پاك كى آيت كريمه محمد رسول الله و الذين معه (مورة الله

ی تفیر میں تحریہ فرماتے ہیں کہ:

" اشداء (یمال سے ان لوگوں کے فضائل کا آغاز ہے) فضائل دو قتم کے ہوتے ہیں " اشداء (یمال سے ان لوگوں کے فضائل کا آغاز ہے) فضائل دو توں ہم اپنے بنی نوع میں ہو تاہے اور (دو سرے) اس معالمہ کا اچھا ہونا جو بہم اپنے ہو۔ اللہ تعالی نے ان دو نول قسموں کے فضائل ان حضرات کے لیے جمع کردیئے (اشداء اور رحماء میں قتم اول کے فضائل کی طرف اثنارہ ہے) اپنے ہم جنسوں سے اس طرح کا معالمہ کرتے ہیں کہ اپنے غصہ کو بھی انہوں نے غضہ کو بھی انہوں نے غضہ کو بھی انہوں نے خضہ کو بھی انہوں نے خضہ اللی کے تابع کردیا ہے اور اپنی مہرانی اور نرمی کو بھی انہوں نے رحمت اللی کے تابع کردیا ہے اور اپنی مہرانی اور نرمی کو بھی انہوں نے رحمت اللی کے تابع کردیا ہے اور اپنی مہرانی اور نرمی کو بھی انہوں نے رحمت اللی کے تابع کردیا ہے۔ یہ اخلاق اللی سے متصف ہونے کا اعلی درجہ ہے۔ اور اپنی انہوں کی جمہونے کا اعلی درجہ ہے۔ اور اپنی مروانی رہتی ہے۔ یہ اخلاق اللی سے متصف ہونے کا اعلی درجہ ہے۔ اور خواس کا مذول میں جو معاملات ہیں ان کی درستی کے لیے نمازوں کی گڑت ہیں مشغلل خوا کے درمیان میں جو معاملات ہیں ان کی درستی کے لیے نمازوں کی گڑت ہیں مخوا کے خوا کی کھڑت ہیں ان کی درستی کے لیے نمازوں کی گڑت ہیں مشغلل خوا کو درمیان میں جو معاملات ہیں ان کی درستی کے لیے نمازوں کی گڑت ہیں مخوا

المراد المرد باطن مكيال م- سيماهم في و جو ههم يعني ان كاخشوع الله كاخشوع ميان كاخشوع کران کار الی میں ایسا نہیں ہے کہ عارضی طور پر ایک وقت ہوجائے اور دو سرے ایک وقت ہوجائے اور دو سرے اردو سرے اردو سرے اردو سرے اردو سرے اردو سرے ایک وقت ہوجائے اور دو سرے ارسوں: ان بالی نہ رے بلکہ وہ ایک مضبوط ملکہ ہے جس کے عاصل کرنے میں انہوں نے عمریں ران بال سے دلوں نے ان کی نمازوں سے حظ کامل اٹھایا ہے اور ان کی مناجات رہے کردی ہیں ان کے دلوں نے اس کی مناجات رہ روں ہے۔ رہ کراں کے باطن کو الیا گھرلیا ہے کہ اس کا کچھ حصہ ان کے دل سے جوش ذان کے رہا روں کے چروں پر آگیا ہے۔ اور ان کے انوار باطن کاپرتوان کے ظاہر میں بھی آشکار الله مشهور ہے کہ) کل اناء يترشح بما فيه يعني مرظرف سے وہي اليكا بهواس مين موتاب "- (الصاص ١٦٠)

ر میں الامت " کے نزدیک فرقہ ناجیہ وہی ہے جو کتاب و سنت اور صحابہ کرام

النده والملر قائم رہے آپ تحریر فرماتے ہیں کہ:

"میں کتا ہوں کہ فرقہ ناجیہ صرف وہی ہے جو عقیدہ عمل دونوں میں کتاب وسنت کی ارجس پرجمهور صحابه کرام اور تابعین کار بند تھے پیروی کرے۔ اور غیرناجی ہروہ فرقہ ے جس نے سلف کے عقیدہ کے خلاف کوئی اور عقیدہ اپنایا اور ان کے عمل کے خلاف كولاور عمل اختيار كرليا"-(حجته الله البالغه جلدا ص ١٤١)

اں کی وجہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام نے آنخضرت ملی اللہ ہی سے عقیدہ وعمل الل کیا۔ آپ نے جو کچھ ارشاد فرمایا ان کی مراد کو سمجھ گئے اس کیے فہم صحابہ کامقابلہ کرنا الدير كناكه صحابة نے آيات كے معانى نهيں منتجے يا احاديث كى مراد نهيں پنچے قطعاً غلط ہوگا۔ الم تعلم الامت مو الذي ارسل رسوله بالهدى كى تشريح مين تحرير فرماتے

الم آیت علم ہے درمیان اہلسنت و اہل بدعت کے (اہلسنت اسی آیت کے موافق لتے ہیں کہ) اللہ تعالی نے ہدایت اور شریعت حقد آنخضرت ملی الیا پر نازل فرمائی اور الخفرت ما المالية في ال كوصحابه تك بهنجايا اور صحابه كرام نے ان معانی كوجو آنخضرت تقود الى صرف آنخضرت التي تعليم نه تقى نه به مقصد تقاكه آپ فرض تبليغ سے مردش ہوجائیں گو سننے والے آپ کی مرادنہ سمجھیں بلکہ مقصود اللی ظہور اور غلبہ دین ببرمن چادیار لامور 🗃 ایپرسیسل

ری کاتھا ہر ذانہ میں۔ اندا ہو محض کہنا ہے کہ آنخضرت میں کاتے ہے ان بردن میں کہا ہے کہ آنخضرت میں کاتے ہے اس کے میں بردن میں کا مراد کیے تھے یا سمجے ہو آنخضرت میں کہا ہے۔ کر اور لیے تھے یا سمجے ہو آنخضرت میں کہا ہے۔ کر اور لیے تھے یا سمجے۔ کر اور لیے تھا ہوگی وہ محض بدعتی ہے۔ (ازالتہ النام) جلدامی ایک ایک ہوئی دہ میں بدعتی ہے۔ (ازالتہ النام) جلدامی ایک ایک ہوئی دہ میں بدعتی ہے۔ (ازالتہ النام)

# علامه امیریمانی کاارشاد:

حضرت علامہ محربن اساعیل حنی المعروف امیر بمانی (۱۸۲اھ) لکھتے ہیں کہ:
"معلبہ کرام کی معرفت کے باب کے اہم مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فاہما
تمام معلبہ کرام کی عدالت کا اعتقاد رکھا جائے علامہ ابن حجرؓ نے الاصلبہ کے شردع میں ال
بب پر آیات قرآینہ ہے استدلال کیا ہے۔ تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ محلبہ کرام علل
بیں"۔ (توضیح الافکار 'جلد ۲' ص ۲۳۳)

### شخ فخرالدین چشتی مکاار شاد:

حضرت شیخ محر فخرالدین چشتی (۱۹۹۱ه) اپنی فارسی تصنیف نظام العقائد میں لکھے ہیں کا معقدہ نمبرہ (۵) بعد چاروں خلیفہ کے باتی اصحاب رسول الله میں ہیں کے بیشہ فن کا پیروی پر ہمارے جیسا کہ گزشتہ زمانہ میں شیخے (بعنی آنحضرت ما ہیں کے دور میں) نہ ان کے حال میں کسی طرح کاکوئی نقصان آیا۔ کے حال میں کسی طرح کاکوئی نقصان آیا۔ کا حال میں کسی طرح کاکوئی نقصان آیا۔ (عقیدہ نمبرا۵) ہم تمام صحابہ کرام کو دوست رکھتے ہیں ان میں اہل بیت بھی ٹال بی اور ہم ان میں اہل بیت بھی ٹال کی دوست رکھتے ہیں ان میں اہل بیت بھی ٹال کی اور ہم ان میں سے کسی کو برا نہیں کہتے بخلاف راضیوں اور خارجیوں کے کہ اول کردہ صحابہ کرام کے بارے میں اور دو سراگروہ اہل بیت کے بارہ میں گتاخ و بادب کردہ صحابہ کرام کے بارے میں اور دو سی اللہ تعالیٰ کے فرمان و السماب قون الاولون کے اور صحابہ کرام سے ہماری دوستی اللہ تعالیٰ کے فرمان و السماب قون الاولون الا یہ ادر رسول اقدس علیہ اسلام کے ارشاد لا تسسب و ا اصحابہ سے ہماری دوستی استنبول)

<u>تخ عبدالعزيز دباغ كاار شاد:</u>

تطب الواملين حفرت شخ عبد العزيز دباع ً قدس سره ارشاد فرمات بي<sup>ك</sup>:

منام محابہ رضی اللہ عنهم میں سے ہر صحابی آنخضرت مان کی کسی نہ کسی کا اللہ عنهم میں سے ہر صحابی کے خضرت مان کی کسی نہ کسی کا اللہ کا اللہ خضر رکھنا کا دارہ ضرور ہوا ہے۔ للذا کوئی صحابی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بغض رکھنا کا دارہ خال کا دارہ کی ساتھ بغض رکھنا کا دارہ کا اللہ ہے ''۔ (تبریز ترجمہ ابریز حصہ دوم 'ص۱۹) اللہ اللہ میں ارشاد فرمایا کہ:

ایک اور میں ایک اور میں ایک اور میں موانی خواہ قطب ہویا غوث صحابی کے درجہ سے نہیں بڑھ اللہ ہوں مقل ہے کہ غیر صحابی خواہ قطب ہویا عوث اس شان میں صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکا"۔ (ایضاً کا ای طرح کوئی قطب یاغوث اس شان میں صحابی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکا"۔ (ایضاً

الهوالم الم مين فرماتي بين كه: الكاور عمل مين فرماتي بين كه:

الدور المرات العلقات قطع ہونے کی صورت بھی تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی اصل آفرینش المارت و صفائی ہوتی ہے کہ حق تعالی بلاواسطہ اس کو (اخلاقی گندگیوں سے) پاک بنا اللہ ہوات تو قرون ثلاث کی تھی جن کو خیرالقرون کہا جا تا ہے کہ اس زمانے کے لوگ اللہ بن کے ساتھ متعلق اور اس کی تلاش میں لگے ہوئے تھے۔ سوتے تھے تب اس مل اور جرکت کرتے تھے تب اس میں۔ حتی کہ جے خدا اللہ اللہ ورجائے تھے تب اس میں اور جرکت کرتے تھے تب اس میں۔ حتی کہ جے خدا اللہ وابستہ اور ان ہی دو کی خوشنودی کا طالب و جویاں پایا ہے اور میں وجہ ہے کہ ان کے ہاتھ وابستہ اور ان ہی دو کی خوشنودی کا طالب و جویاں پایا ہے اور می وجہ ہے کہ ان کی تامین کی تقویل کو اللہ رسول کی تقویل کو اللہ رسول کی تقویل کو اللہ کی تامین کی تھے جس کی کیفیت بھی نا قابل بیان ہے اور دو سروں کو اس کا حصول بھی نامیکن کے "دالیناً ص

الرت الله المال من ا

مراف کی من کام ہیں ہورہ عیب مہاں کی آپ سے ارساد حرمایا کہ: ''ہلیت و احقیت بلحاظ قضائے سابق اور روز الست کے تھی جبکہ مخلوقات پیدا بھی بلاہوئی تھی۔(الینا حصہ اول' ص۲۲۰)

ازبدی کاار شاد:

عرت علامه شخ محر بن محمد الحسيني الزبيدي" الشهيد بمرتضى " (٥٠١ه) تحرير فرمات بي

ک:

"المسنت والجماعت کے عقائد میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ تمام محابہ کا اللہ علم کان کیہ کرے اور ان میں سے ہرایک کے لیے عدالت ثابت کرے ان کا اللہ علم کان کیہ کرے اور ان میں سے ہرایک کے لیے عدالت ثابت کرے ان کا گوائی کا نشانہ نہ بنائے۔ ان کی تعریف و توصیف کرے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کی کا نشانہ نہ بنائے۔ ان کی تعریف فرمائی ہے۔ ان کو عادل فرمایا ہے ان سے راضی ہونے کی کرائی ہے۔ اور آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تعریف فرمائی ہے۔ محابہ کرائی مناقب بے شار ہیں۔ ( را تحاف السادہ المستقین بسسرے احبیاء علوم اللہ بن جلد من جلد کا مناقب بے شار ہیں۔ ( را تحاف السادہ المستقین بسسرے احبیاء علوم اللہ بن جلد کا مناقب کے خار ہیں۔ ( را تحاف السادہ المستقین بسسرے احبیاء علوم اللہ بن جلد کا مناقب کی تعریف ک

## علامه قاضي ثناء الله صاحب كاارشاد:

حضرت سید ناعلامہ قاضی ثاء اللہ صاحب پانی پی (۱۲۲۵) تحریر فرماتے ہیں کہ:

کنت م حیرامہ کی آیت دلالت کر رہی ہے کہ وہ ماضی میں بھی بھرین تھارر
وقت خطاب میں بھی بھرین ہیں اور آئندہ بھی بھرین ہوں گے... بی اجماع امت کافیلہ ہے کیونکہ امت اسلامیہ میں قرن صحابہ افضل ہے اور امت اسلامیہ میں قرن صحابہ افضل ہے "در تفییر مظمری جلد ۳۳۳ ترجمہ)
آپ تحریر فرماتے ہیں کہ:

"میں کہتا ہوں کہ تمام صحابہ کے جنتی ہونے کی دلیل میں اگر ذیل کی آیت پیش کا جائے تو زیادہ مناسب ہے لایستوی منگے مالایہ) اس سے معلوم ہو آئے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں"۔(الیفا جلدہ ص ۳۹۱) آپ لکھتے ہیں کہ:

"صحابہ کرام میدان نضیلت میں سب سے آگے بڑھ گئے۔ کسی بڑے سے بڑے آدمی کوان کے کسی مرتبہ تک رسائی حاصل نہ ہوسکی"۔(ایضاً علد ۱۰ص۵۷۳) آپ کاار شادہے کہ:

"اہلنت کا اجماع ہے کہ تمام صحابی عادل تھے اور سب مغفور تھ"۔ (ایضا 'جلد'ا' ص۷۷) آپ فرماتے ہیں. معلیہ رام کے اختلاف اور باہم اڑا سُوں کو دیکھ کر کسی مخص یا فریق پر زبان طعن معلیہ رام کے باہمی مشاجرات کو سیحے مقاصد پر محمول کرنا چاہیے یا (زیادہ المان اللہ مانی عائیں۔ آغاز آیت سے بیہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ محلبہ دادہ المنتادی غلطیاں مانی جا تیں۔ آغاز آیت سے بیہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ محلبہ دادہ المنتادی غلطیاں مانی جا نصل تھے۔ کیونکہ وہ اسلام میں بھی سابق تھے اور راہ المنجاد المنا بھی انہوں نے پہلے خرج کیا تھا"۔ (ایضا 'طداا' ص ۲۹۲)

ب خور فرائے ہیں: اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے کسی اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کسی کے دل میں کسی موگا، جن کاذکر آیت کریمہ و المذیب ملح کابنض ہو تو اس کا شار ان لوگوں میں کسی گسی ہوگا، جن کاذکر آیت کریمہ و المذیب جاءو امن بعد هم (الایه) میں کیا گیا ہے"۔ (ایضاً طد اا صفحہ ۲۰۰۰)

مرت اين دو سرى اليف "ارشاد الطاليين" ميس لكهي مين: هرت اين دو سرى باليف

الم الم الم الله الم الم المنعقد ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام غیر صحابہ سے افضل ہیں اور حالا نکہ علم اور عمل میں غیر صحابہ ۔۔۔ صحابہ کے ساتھ شریک ہیں لیکن اس کے باوجود رسول کریم سال الله علیہ و آلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی اور الله کی راہ میں احد بھاڑ کے برابر بھی سال الله علیہ و آلہ و صحابہ کرام نے راہ مونا خرچ کرے تو وہ اس نصف صاع جو کے برابر بھی نہیں ہو سکتا جو صحابہ کرام نے راہ خدا میں خرچ کیے۔ بس اس کا سبب بجز اس باطنی کمال کے اور بچھ نہیں کہ پنجیبر خدا صلی خدا میں الله علیہ و آلہ و سلم کے شرف صحبت کی وجہ سے ان کا باطن رسول الله صلی الله علیہ و آلہ الله علیہ و آلہ و سلم کے شرف صحبت کی وجہ سے ان کا باطن رسول الله صلی الله علیہ و آلہ و سلم کے شرف صحبت کی وجہ سے ان کا باطن رسول الله صلی الله علیہ و آلہ و سلم کے باطن سے نور انی بن چکا تھا"۔ ("ارشاد الطاليين "ص۱۲)

ایک اور مقام پر تحریر فرماتے ہیں:

"رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی یعنی میرے الله کورت کرو۔ حق تعالی کا ارشاد ہے کہ ان اکرم کے عندالله اتفکم اور اس بات پر امت کا اجماع قائم ہو چکا ہے کہ صحابہ کرام مخلوق میں سب نیادہ معزز اور سب نیادہ منقی ہیں اور فضیلت ان کو اس لیے ملی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه اور سب نیادہ منقی ہیں اور فضیلت ان کو اس لیے ملی ہے کہ رسول الله صلی الله علیه والد منام کے شرف صحبت کی وجہ سے وہ مقام ولایت میں سب پر سبقت لے جانچے الله و سال کا ارشاد ہے و السابقون الاولون من المهاجرين والانصار (الابته)"۔ (الیشائص ۲۹)

بارحت چارياد لامر كا اپرسيل

11990

" حابہ کرام تمام امت کے اولیاء سے افغنل ہیں۔ اللہ تعالی نے ان کے بارے مما فرمایا ہے کہت مع خیسرا امدہ اخوجت للنہ اس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والا میل خوالا ہے کہت مع خیسرا المقدون قرن فرمالہ بین بیلو نہم الدیس یہ بیلو نہم اور اس بات پراتما و منعقہ ہودیکا ہے کہ الصحاب کہ کہ ہم عدول عبداللہ بن مبارک جو تا بی ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ غبار کہ جو حضرت معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں (افرک) آگیاوہ اولی فرماتے ہیں:
قرق اور عمرعبدالعزیز سے (مرتبہ میں) میں بمتر ہے "۔ (ایضائم ص ۵۸)
حضرت قاضی صاحب آپی دو سری کتاب " ہا لا بد حندہ " میں تحریر فرماتے ہیں:
قرآن کریم اور اعادیث شریفہ کی متواتر نصوص حضرات صحابہ کی مدی و تولیف سے بحری پڑی ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ سے حضرات آپی میں محبت اور رحملی رکھتے تھے اور کفار (و اعداء اسلام) پر سخت تند خوشے۔ (اس لیے) جو کوئی ان حضرات کو آپی میں بغض و عادر کھنے والے کمیں وہ قرآن کریم کا منکر ہے اور جو صحابہ کرام سے غصریاد شنی بغض و عادر کھنے والے کمیں وہ قرآن کریم کا منکر ہے اور جو صحابہ کرام وی کے عامل ہیں۔ قرآن کریم کے راوی ہیں۔ ہو شخض صحابہ کرام کا منکر ہو' یہ ممکن نہیں کہ اس کا قرآن اور درمری ضروریات دین پر بھی ایمان ہو"۔ (ایضائم سا))

### حفرت ثناه عبدالعزيز صاحب گاار شاد:

عمدة المحدثين حفزت مولانا شاه عبد العزيز صاحب محدث دہلوی ؒ (۱۲۳۹ھ) رمالہ دسیلنہ النجاۃ میں تحریر فرماتے ہیں:

"معلوم ہونا چاہیے کہ ذہب اہل سنت کی بناان حفرات کے ایمان و تقوی اور صاباح و راسی پرہے بینی حضرت ابو بکر' حضرت عمر' عثمان' حضرت علی' وغیرهم رضی اللہ عظم الجمعین جو مہاجرین و انصار میں سے ہوئے اور اسی طرح دو سرے اصحاب سیدالرسلین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بحو کہ ہزاروں میں سے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ہمراہ راہ خدا میں جماد کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ د آلہ وسلم کی رصلت کے بعد اپنی خلافت میں عدل و انصاف و راستی میں مشغول رہے۔ اھل وسلم کی رصلت کے بعد اپنی خلافت میں عدل و انصاف و راستی میں مشغول رہے۔ اھل میت کی خدمت بجالاتے تھے اور ان حضرات کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ حضرت المیم المومنین ان صحابہ کے ہمراہ المومنین ان صحابہ کے ہمراہ المومنین ان صحابہ کے ہمراہ المومنین ان صحابہ کے ساتھ ہوت رکھتے تھے اور ان صحابہ کے ہمراہ المومنین ان صحابہ کے ساتھ و برخاست رکھتے تھے اور ان صحابہ کے ہمراہ

کے ماتھ جداد کیا۔ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور ان کے ساتھ بھیشہ محبت رکھتے الا کی ساتھ بھیشہ محبت رکھتے الله مانبيان كي"-(الصاً")

نلا مريم كى آيت والسابقون الاولون (الايه) كى تغيركرت

الله الله علانية طور پر ثابت ہو تا ہے كه سب مهاجرين و انصار سابقين بہشتى الله الله وه حضرات قطعی بهشتی ہیں۔ جو شخص ان حضرات کو بہشتی نہ جانے 'وہ کافر نظامی ہوا کہ وہ حضرات راسطے کہ اس کو آیت سے انکار ہے"۔ (ص س)

ع بل كر تحرير فرمات بين:

"فور کرنا چاہیے کہ کیا ہے کسی مسلمان کا کام ہے کہ (صحابہ کرام کے بارے میں نازل نده آمام آیات مغفرت و رحمت کو فراموش کرے اور ایسے حضرات کی شان میں طعن کے کہ اس قدر رحت اللی ان حضرات کے شامل حال ہے کہ جب مجھی عقتضائے بن ان حفرات سے لغزش ہو جائے تو فرشتے ان کی مدد کے لیے آئیں اور سکینہ اللی ل كي لي نازل مو- خلاصه سير كه سير حضرات مركز قابل طعن نهيس"- (ص ۵) برآب يه بهي لكھتے ہيں:

"أنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعد جس امریر ان صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہوا وہ مین ہدایت و دیانت ہے۔ مسلمانوں کا کام نہیں کہ ان صحابہ کی فضیلت جو کہ قرآن ٹریف سے صراحتہ" ثابت ہے اور پھران حضرات ٹر اعتراض کیاجائے"۔(ایضاً ص۹) أب كرر فرماتے ہيں:

"(قرآن کریم کی اس آیت ہے) ظاہر ہوا کہ سب مهاجرین وانصار عین حق اور کمال المان دہدایت پر تھے اور ان کا اجماع اور انفاق اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوا تو جائز الله کوئی ان حضرات کی شان میں طعن و تشنیع کرے بلکہ ضروری ہے کہ مسلمان در المیں کہ روز و شب ان حضرات کے حق میں ترقی درجات کے لیے دعا کرتے الله- جوان حفرات کی شان میں طعن و تشنیع کرے اور دعائے خیرنہ کرے اور ان تغرات کے ساتھ کینہ رکھے تووہ کا فرہے اور اہل اسلام سے خارج ہے"۔

ابنارعتی جاربیار لامور ۱۳ اپوریال

حضرت والمذین تبوء المدار (الایه) کی تفیر کرتے ہوئے فرماتے ہاں است میں انصار کی تعریف کی ہے کہ مهاجر الایا است وہ لوگ عبیں اور ان حضرات کی خدمت کرتے ہیں اور فرمایا کہ است وہ لوگ محبت رکھتے ہیں اور ان حضرات کی خدمت کرتے ہیں اور فرمایا کہ اس ماتھ وہ لوگ محبت رکھتے ہیں اور فرمایا کہ اس ملہ میں ان کے لیے فلاح ہے جس کو منظور ہو کہ نجات کی راہ پائے اور اس کہ فلاح ہو تو چاہیے کہ جس طرح انصار نے اپنا شیوہ کرلیا تھا کہ مهاجرین کے ماتھ مجت رکھتے تھے اس طرح وہ شخص بھی اپنا شیوہ کرے کہ مهاجرین کے ماتھ مجت رکھتے تھے اس طرح وہ شخص بھی اپنا شیوہ کرے کہ مهاجرین کے ماتھ مجت رکھتے تھے اس طرح وہ شخص بھی اپنا شیوہ کرے کہ مهاجرین کے ماتھ مجت رکھتے عداوان حضرات کی شان عالی میں طعن و تشنیع نہ کرے۔ شبولازال عداوان حضرات کی شان عالی میں طعن و تشنیع نہ کرے۔ شبولازال کی ترق درجات کے لیے دعاکر تارہ ہا کہ وہ موسنین کی تیسری فتم کے ذموہ میں وائل اور قیامت میں اس کاحشران موسنین کے ساتھ ہو۔

پھرچند سطروں کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

ووان آیات سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کے حق میں دعائے خیر کرنا چاہیے اور کیزن رکھنا چاہیے اور ان حضرات کی شان میں زبان درازی نہ کرنا چاہیے باکہ اہل اسلام کے زمرہ میں حشر ہو۔ ورنہ جو شخص ان حضرات سے کینہ رکھے گااور ان حضرات کے ت میں دعائے خیرنہ کرے گا' وہ اہل اسلام کی قسموں سے خارج ہو جائے گا۔ (نعوذ بالله من ذلك؛ اہل سنت والجماعت كے ندہب كى بيى بناء ہے۔الحمدللله كريہ ہا، نهایت مشحکم اور مضبوط ہے کہ اگر چہ تمام جن و انس چاہیں کہ اس کی بناء کو اکھاڑیں اور جنبش دیں تو ممکن نہیں کہ اس کو ضرر پہنچا سکیں۔۔۔ اہل سنت نے مهاجرین اور انعار وغیرہ صحابہ کے ایمان اور ان کی فضیلت کو ثابت کیا ہے اور اس بارے میں صریح آبات ا بینات اور نصوص محکم پیش کیں ہیں اور شیاطین کا وسوسہ اس طرح دفع کردیا ہم نیست و نابود ہوگیا۔ اس کا کچھ اثر باقی نہ رہا تو جا سے کہ اگر مخالفین اپندوی مل صادق ہیں تووہ بھی ثابت کریں کہ صراحتہ " کن آیات متحکمات سے بلا آمل سب مهاجر بلا انصار کانفاق ثابت ہو تاہے تو اس وقت بحث اور گفتگو کتابی اور سوال دجواب ملی کا طرف متوجہ ہوں۔ ورنہ عبث ہے کہ زبان درازی کریں اور آیات و نصوص سے انگار کریں کا مصال کریں کہ اپنے لیے دوزخ کی آگ خرید کریں اور مسلمانوں کی تبسری فتم ہے بھی فائنا مورائیں استان ہوجائیں اور ظاہرے کہ قرآن شریف کی کسی آیت سے بھی مہاج بن اور انسار کا کافو نفاق ثارت نہد ، میں مریف کی کسی آیت سے بھی مہاج بن اور انسار کا کافو نفاق ثارت نہد ، میں میں کا کسی آیت سے بھی مہاج بن اور انسار کا کافو نفاق ثابت نمیں اور پیر کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس واسطے کہ حق تعالی نے اکثر مثالث

من معزات کا مرح فرائی ہے۔ ان کے مناقب ذکر فرمائے ہیں اور ان کا ایمان اقتویٰ اور ان کا ایمان افرمائے ہیں۔ قبوللہ تعمالی و کیلا و عداللہ مالور نمازہ فرما ہے۔ ان معزات کی شان میں خلود جنت ثابت ہونا ارشاد فرما ہے۔ ان معزات کی شان میں خلود جنت ثابت ہونا ارشاد فرما ہے۔ ان معزات کی شارت دی ہے "۔ (ایضاً میں)

عرف الماب أيك سوال كے جواب ميں تحرير فرماتے ہيں:

مرے میں محلبہ کبار کی بیروی کریں گے وہ لوگ سید حی راہ پائیں گے اور جو لوگ مید حی راہ پائیں گے اور جو لوگ میں ما کہارے عداوت رکھیں گے' ان کے بارے میں سے ثابت ہے کہ وہ لوگ بیشہ مان نمیں رہیں گے''۔ ("فاوی عزیزی "ص اسس)

ور ایک سوال کا تفصیلی جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:

الب کوئی فخص کی ایک مجل میں موجود ہوکہ وہ لوگ صحابہ کبار کو براکتے ہوں تو اب واب کے فرای سے باز الب ہے کہ اگر قادر ہو یعنی اختیار میں ہو تو اپ قول و فعل کے ذریعہ ہے باز کے اس داسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فربایا ہے من رای مسلم بغیرہ بیدہ (البحیث) اور اگر باز رکھنے پر قادر نہ ہو تو چاہیے کہ وہاں سے اٹھ کر چلا بائے۔ اس داسطے کہ اللہ تعالی نے فربایا ہے و اذا رایت المذیب یہ بخو صون فی اباتنا فاعرض عنہ محتمی یہ بخوصوا فی حدیث غیرہ اللابه کو مورة الانعام) اگر وہ شخص اس پر بھی قادر نہ ہو کہ اس مجلس سے اٹھ کر چلا مائدواس کو خوف ہو کہ یہ لوگ ضرر پہنچا کیں گر قوچاہیے کہ صبر کرے اور دل سے مائد الله علی شر کہ و ھذا شان سائس مائد باللہ علی شر کہ و ھذا شان سائس المسلکرات لین جب دیکھو کہ وہ لوگ مار بی حال باتی سب مشرات کا ہے یعنی امور خلاف شرع المسلکرات لین جب دیکھو کہ وہ لوگ میں باتی سب مشرات کا ہے یعنی امور خلاف شرع لات ہے تمادے شرید۔۔۔ اور یمی حال باتی سب مشرات کا ہے یعنی امور خلاف شرع کا سے تی امور خلاف شرع کا گا۔ ("تاوی کا عزیزی" میں ۱۳ میں)

"هزت ثاه صاحب" آیت کریمہ یوم لا یخزی الله النبی (الایه) کے فن گرِ فرماتے ہیں:

" یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ آخرت میں صحابہ کوعذاب نہ ہو گااور رہے کہ پنجمبر ملیہ العلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی ان کانور زائل نہ ہو گا۔۔۔۔ درنہ زائل شدہ اور بندحق چادیار لاهور ۲۵ ایسوب

مناہوانوران کے کیاکام آتا"۔("تحفداثاعشریہ"ص ۵۳۰)
مناہوانوران کے کیاکام آتا"۔("تحفداثاعشریہ"ص ۵۳۰)
مناہوانوران کے کیاکام آتا"۔("تحفداثاعشریہ" ص ۵۳۰)
منابور اس کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ مستحق مومنین کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ مستحق الوزن مومنین کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ مستحق الوزن مومنین کے خلاف را الاید) کے نزول کے وقت مومنین محلبہ می تنے"۔(ایفنا" ص ۲۰۰۰)

1990

ابہ بی سے ۔ اسب کے نزدیک حق و باطل کا معیار صحابہ کرام "کی سمجھ ہے۔ آپ معرت شاہ صاحب کے نزدیک حق و باطل کا معیار صحابہ کرام "کی سمجھ ہے۔ آپ

جر فراتے بن:

ریر در بین در باطل کامعیار صحابہ اور تابعین کی سمجھ ہے۔ جس چیز کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی تعلیم سے قرائن حالی و قالی کو سامنے رکھ کر سمجھا'اس کالتلیم کرناواجب ہے"۔(فاوی عزیزی 'ص کا)

رہ دہبہ ہے۔ "حضرت ؒ کے نزدیک صحابہ کرام کو تنقید و تشنیع کانشانہ بنانا کھلی گمراہی ہے۔ آپ تح<sub>ار</sub>

فراتے ہیں:

"جس طرح کمی نبی پر تنقید نهیں کی جاسکتی اور ان کی بات واجب التسلیم ہوتی ہے' بوجہ دلائل قلعیہ یقینیہ کے'اس طرح صحابہ کرام پر بھی تنقید کرنے کی نیتتک(نهیں کی جا سکتی اور ایبا) کرنالادینی اور کھلی ہوئی گمراہی ہے''۔ ("تحفہ اثناء عشریہ "ص۵۲۹)

#### حضرت علامه شامی گاار شاد:

حضرت علامہ سید مجمد امین المعروف بابن عابدین الثامی (۱۲۵۲ه) لکھتے ہیں:
"توجان کے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی امت میں سب سے افضل آپ کے صحابی ہیں جنہوں نے آپ کی نفرت فرمائی اور اپنا مال اور اپنی جان آپ کی خوشی کے سحابی ہیں جنہوں نے آپ کی نفرت فرمائی اور اپنا مال اور اپنی جان آپ کی خوشی کے صرف کردیا۔ اس امت میں کوئی مومن مرد اور کوئی مومنہ عورت ایسی نہیں ہے جمل جمر بر حضابہ کرام کاسب سے برااحسان نہ ہو۔ سو ہم سب پر واجب ہے کہ ان حضرات کو برا کہنا اور انہیں طعن و مشنبے کانشانہ بنانا حرام ہے۔ رجمال تک) مشاجر ات کا تعلق ہے 'اس میں سکوت افقار کرنا چاہیے۔ کوئکہ وہ اجتماد پر ہنی تھا۔ یہ ہی اہل حق 'اہل سنت والجماعت کا نہ جب ہے آور چاہیے۔ کوئکہ وہ اجتماد پر ہنی تھا۔ یہ ہی اہل حق 'اہل سنت والجماعت کا نہ جب ہے آور بر کے کردیا 'وہ گراہ اور متبرع یا کافر ہے ''۔ (دمجموعہ رسائل ابن خراب طریقہ کو ترک کردیا 'وہ گراہ اور متبرع یا کافر ہے ''۔ (دمجموعہ رسائل ابن خراب طریقہ کو ترک کردیا 'وہ گراہ اور متبرع یا کافر ہے ''۔ (دمجموعہ رسائل ابن خراب کا تعلق ہے ''۔ (دمجموعہ رسائل ابن خراب کی تو بی ابل حق ' اہل سنت والجماعت کا نہ جب کے آور کی کردیا 'وہ گراہ اور متبرع یا کافر ہے ''۔ (دمجموعہ رسائل ابن خراب کی تو بی ابل حق ' اہل سنت والجماعت کا نہ جب کے آور کی کردیا 'وہ گراہ اور متبرع یا کافر ہے ''۔ (دمجموعہ رسائل ابن خراب کی تو بی ابل حق نہ کا تو بی کردیا 'وہ گراہ اور متبرع یا کافر ہے ''۔ (دمجموعہ رسائل ابن خراب کی کردیا 'وہ کردیا 'وہ گراہ اور متبرع یا کافر ہے ''۔ (دمجموعہ رسائل ابن کا تعلق کے کردیا 'وہ کردیا 'وہ گراہ اور متبرع یا کافر ہے ''۔ (دم کو کردیا 'وہ گراہ اور متبرع یا کافر ہے ''۔ (دم کو کردیا 'وہ گراہ اور متبرع یا کافر ہے ''۔ (دم کو کردیا 'وہ گراہ اور متبرع یا کافر ہے ''۔ (در کو کردیا 'وہ گراہ اور متبرع یا کافر ہے ''۔ (در کو کردیا 'وہ گراہ اور متبرع کردیا 'وہ گراہ اور متبر کردیا 'وہ گراہ

ربا " ملامہ شای کے نزدیک حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ" پر تہمت لگانے والا تفری علامہ شای کے نزدیک کاف میں میں میں میں ایک کاف میں ایک کاف میں میں ایک کاف میں میں ایک کاف کے والا معرف المرسى صحابیت كامنكر كافرې- آپ ارشاد فرماتے ہیں: المبراللہ المبرسی کافر ہونے میں كوئی شكار نهد

نامدیں بر نام فنص کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنها پر الله المحارث الوبكر صديق كم صحابي مون كامكر ب يا حضرت على مين الاہیں۔ رسرے صریح کفرجو قرآن کریم کے خلاف ہول (تووہ کافرہی ہے)"۔ ("رد المخار" جلد

ور مرى جكه لكصفة بين:

ر. "واما قذف عائشه فكفر بالاجماع وكذا انكار محبقه الصديق بالاجماع وكذانكار صحبته الصديق مخالفته نص الكتاب (مجموعه رسائل ابن عابدين عصمس) ب تحرر فرماتے ہیں:

"اس بات میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کرام کا فعل بھی ججت ہے"۔ (ردالمخار 'جلد ۲ '

(1-20

طرت علامه موصوف لكصت بين:

"جن طرح خدا اور رسول پر جھوٹ باندھنا حرام ہے 'اسی طرح صحابہ کرام پر بھی بھوٹ باندھنا حرام ہے۔ جان لے کہ جو شعر حرام ہے وہ یہ ہے کہ جس میں بے حیائی پائی وائے اکسی مسلمان کی برائی کی جائے یا اللہ تعالی اور اس کے رسول مائی کی باک یا صحابہ کرام ركولي جوث باندها جائے"۔(ایضاً جلده ص۲۰۱)

### *لات*طامه شو کانی کاار شاد :

هرت علامه محربن على ابن محمد شو كاني (١٢٥٥ه) فرماتے ہيں كه:

یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہم نے جو یہ بات کمی ہے کہ راوی کی عدالت کی بحث کو سلام کنا ضروری ہے وہ صحابہ کرام کے علاوہ ہے۔ صحابہ کرام کی عدالت کے بارے میں کٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی روایت' ان کے احوال سے وا تفیت حاصل کیے بغیر

ابنارحتی جیاد یادلامود ۱۳ اب رسیل ۱۹۹۵

قبول کی جائے گی"۔ (ارشاد الفحول 'ص ۱۵) قبول کی جائے گی"۔ (ارشاد الفحول 'ص ۱۵) مضرت علامہ موصوف عدیث پاک من عمل عملا لیسس علید امرانا فہو ددکی شرح میں لکھتے ہیں کہ:

فہوردی سرے یک سرے یک اور آپ کے اصحاب مرادین "- (نیل الاوطار ، جارہ) امرن میں رسول الله ملی الدوطار ، جارہ ، اس میں میں اللہ ملی الدوطار ، جارہ ، اس میں میں اللہ ملی الدوطار ، جارہ ، اس میں میں اللہ ملی الدوطار ، جارہ ، اس میں میں اللہ ملی الدوطار ، جارہ ، اس میں میں اللہ ملی میں اللہ میں اللہ میں میں میں میں اللہ میں ال

### حضرت علامه آلوسی کاار شاد:

مفسر قرآن حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی (۱۲۷ه) ارشاد فرماتے ہیں کہ استی مفسر قرآن حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی (۱۲۷ه) ارشاد فرماتے ہیں کہ دغیر صحابی کو صحابی پر ہرگز فضیلت نہیں دی جاسکتی کیونکہ آخضرت مان ایک کارٹرا کرائی ہے کہ میرے صحابی کو برانہ کہنا کیونکہ تم میں سے اگر کوئی احد بھاڑ کے برابر بھی سوناللہ کی راہ میں خرج کردے تو وہ تواب میں صحابہ کے ایک مد بلکہ آدھے مدجو کے برابر بھی نہ بہنچ سکے گا'۔ (روح المعانی 'جلداا'ص ۹)

ور الله المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة كل تفيرين تحريفها تحريفها

ہیں کہ: "پس جائز ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کے کلام کو یوں محمول کرلیا جائے کہ ہم یہ نہیں کتے کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر۔ لیکن ہدایت والے تم اس وقت بنو گے جب ہمارے ایمان

اور تدین کے برابر ایمان لاؤ۔ ہمارا مقصد تمہاری ہدایت ہے جس طرح بھی ہو۔ خصم اگر انصاف سے کام لے اور اس میں غور کرے تو اسے یقین ہو جائے گاکہ مسلمانوں این

الصاف سے کام کے اور اس میں عور کرتے کو اسے یکن ہو جانے کا کہ معملوں صحابہ کرام اللّٰهِ عِنْهُ کَا ﴾ کے بغیر کوئی بھی حق پر نہیں ''۔(ایضاً جلدا'ص٣٩٧)

حفرت علامه موصوف ایک اور آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ:

"صحابہ کرام کے مرتبے کا بھی اعلان کیا گیا ہے اور یہ بھی کہ وہ سب سے سبالل اجتماد ہیں اور ان کا باطن اللہ تعالیٰ کے ہاں بیندیدہ ہے"۔ (ایضاً جلد ۴ مس ۲۹) +1990

من آب جد تور فرمات بین کد: ریاب الله عنه کی مفت (اشداء علی الکفار) ذکر کرنے کے بعد بران الله الله وو كافرول كے حق ميں سخت ہيں تو كسى كو وہم موسكتا تھا كہ ان ميں باللہ اللہ اللہ ميں اللہ مارى م مرب کادد مری صفت بھی ذکر فرمائی کہ بید اعدائے اسلام کے لیے سخت ہیں' اپنے مومن الا کے حق میں زم ہیں۔اس طرح ان کے اوصاف فاضلہ کی تکمیل ہو گئی.... بار مفرین کے نزدیک قرآن کریم کی آیت و الذین معه میں صرف اہل بہور مفرین کے نزدیک قرآن کریم کی آیت و الذین معه میں صرف اہل مدیدی نیں بلکہ تمام صحابہ کرام مرادیں و رضى الله عنہم الله ان سب رامني بوا"- (ايضاً)

الداور آیت کریمہ کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں کہ:

"الله تعالی نے فریقین میں سے ہرایک کے ساتھ حسنی کاوعدہ فرمایا ہے۔ یہ نہیں کہ من فنح کمے سے قبل والوں کے ساتھ ہو (بلکہ بعد والے بھی اس بشارت میں شامل ہیں) الی مراد بمتربدلد لعنی جنت ہے۔ ایک قول سے کہ سے آیت عام ہے 'جنت کے ملاه دنیا میں فتح و غنیمت بھی شامل ہے ...... پھرایک حدیث نقل فرما کر لکھتے ہیں کہ میں کناہوں کہ اس حدیث کی رو سے تمام صحابہ کرام کی فضیلت پر استدلال مشہور ہے"۔

(روح المعاني ص ٢٧)

## در برائ ورف جم كوموا مضبول طاقتور ممارف فولمبورت بنان كيلغ و بران درو ر بخار م جمون بهان و هست كوبرهان سي ك البرزفالي ريقان موقايا يمزور يعط بلة مريشير اعفرا- رهم عبكر مثنامة نجيلتم إفرن كم فراني بيتياب في مرفز بالكارع بخربه كامفت متثوره يحلة جوابي تغافه باس مي قيت مرورارسال مري مع على على المركب المن يوك في الآباد بوسك كوراء مر رود كار ب كر بند آف باكان 38900

0- آپکی را ئےکااحترام کر تے ہو ئےکالہ "ماناملاق چاریارلاہور پڑ منے والے لکھتے ہیں "کے عنوان کی طوالہ کومختص عنوان "مراسلات فارئین" سے تبدیل کردیائیا ہے۔نوٹ فرمالیں۔

٥- سرورق كے اندرونى صفحه پر ایک نئے كالم كااضافكيا جاربا ہے جو "روشن باتیں" كے عنوان سے شائع ہوگادیا كالم حضرات اكابر ديوبند" كے ارشادات و ملفوظات پر مشتمل ہوگا۔

○ سرورق کے صفحہ نمبر ۳پر ایک کالم "عقائداعمال"
کے عنوان سے شروع کیا جا رہا ہے جو صرف آپ کی
انتخاب کردہ تحریروں پر مشتمل ہوگا۔ مجھے امید ہے کا
آپ اس سلسله میں خصوصی دلچسپی لیں گے اور الابر کے
علمی و اصلاحی مظامین کے افتباسات کتاب کے حوالہ کے
ساتھ ارسال فرمائیں گے۔ یاد ر ہے کہ افتباس رسا لے کی
پندرہ لائنوں سے زائدنہ ہو۔

والسلام عبد الوحيد اشرني اواره «حق جاريار"الالا عبدالوميداشرتي

ر انوار احمد کی شهادت: مزم

الماردو بازار لاہور کے ناظم جناب انوار احمد کو ۲۸ فروری کو شام افطاری سے کہدینیہ اردو بازار لاہور کے ناظم جناب انوار احمد کو ۲۸ فروری کو شام افطاری سے اللہ رکان میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ (انا للہ و انا الیہ راجعون) کے اللہ اللہ و ت کے تحت ہر جاندار پر موت واقع ہوگی۔ لیکن شہادت کی موت ذائفه المدوت ہے۔ اللہ میں بری نعمت ہے۔

المال کا ہے ہوں شادت کی موت اور پھر رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں۔ بلکہ افطاری ہے در پہلے۔ گویا جنت میں افطاری کے لیے بلالیا گیا۔

ع یہ برے کرم کے ہیں فیلے یہ برے نصیب کی بات ہے

انوار صاحب مرحوم نهایت جرات مند اور دلیرانسان تھے۔ مسلک حقد کی ترو تج و ان بن بی بیشہ اوروں سے آگے رہتے۔ دین کے معاملے میں کسی مصلحت کو کام میں نہ ان بی بیشہ اوروں سے آگے رہتے۔ دین کے معاملے میں کسی مصلحت کو کام میں نہ ان بان کو آئی اور حق نوازی کے صلہ میں شہادت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی میں شہادت کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی میں خیال عطا فرمائے۔ برادر عزیز عدنان کو ان کی درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ برادر عزیز عدنان کو ان کے ان کو آئی بڑھانے کی توفیق دے۔ (آمین)

### لظ سید مقصود میاں کی رحلت:

جامعہ دنیہ لاہور کے بانی مولاناسید حامد میاں گے جواں سال صاجزادے مقصود میاں فال نمیان پھٹ جانے کے باعث رحلت فرما گئے۔ (اناللہ واناالیہ راجعون)
سقود میاں عرف ٹیپو میاں مرحوم کی عمر تقریباً ۱۸ سال تھی۔ جامعہ مدنیہ کی مسجد میں ازادی پڑھارہے تھے۔ سور ہُ رحلٰ کی آیت فیہ نہ حیسوات حسان پر پہنچ تو بے الزادی پڑھارہے تھے۔ سور ہُ رحلٰ کی آیت فیہ ن حیسوات حسان پر پہنچ تو بے الزادی کے ممال بے ہوش الدور والدی سال بے ہوش کے ممال بے ہوش میں جو الدور والدی میں مولانا حامد میں میں مولانا حامد میں مولانا حامد میں مولانا حامد میں مولانا حامد میں میں میں مولانا حامد میں میں مولانا حامد میں مولانا حامد میں مولانا حامد میں مولانا حامد میں میں میں مولانا حامد میں میں میں مولانا حامد میں میں میں مولانا حامد میں میں مولانا حامد میں مولانا میں مولانا حامد میں مولانا حامد میں مولانا حامد میں مولان

پر مقدود میاں اور انوار احمد کی اکٹھی نماز جنازہ عیدگاہ بہاول بور روڈ میں مولانا حامد مالے صاحزادے مولانا سید محمود میاں کی امامت میں ادا کی گئی جس میں علاء' طلباء اور



وام نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ انور صاحب کو قاری عبدالرشید صاحب" اور ٹی ہا ولاناسید عامد میاں " کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ولاناسید عامد میاں " کے پہلو میں دفن کیا گیا۔

## عافظ سید نذر حسین شاه بخاری کی و فات:

حضرت مولانا سید احمد شاہ بخاری چو کیروی کے برادر حقیقی اور مولانا سید مجر قام ا خاری کے چچا حافظ سید نذر حسین شاہ بخاری ۲۸ رمضان المبارک کو ۷۵ مال کا مُرا نقال فرما گئے۔ مرحوم کو ان کے آبائی گاؤں اجنالہ ضلع سرگودھا میں حضرت سیرائرا بخاری سے پہلومیں دفن کیا گیا۔

ادارہ "حق چاریار" مرحومین کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کر تاہے اور قاراً سے درخواست کر تاہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کریں۔





الال بر مجرہ مرہ ہوں۔ ان قدر دضاحت و صراحت کے بعد مولانا عزیز الرحمٰن صاحب کو اپنی رائے پر اللہٰ چاہیے اور قبول حق سے گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ممکن ہے مولانا موصوف اللہٰ چاہت سے بے خبر ہوں۔ نیکن حقائق آشکارا ہو جانے کے بعد پس و پیش کی النازہ عبارت سے بے خبر ہوں۔ نیکن حقائق آشکارا ہو جانے کے بعد پس و پیش کی النان نہیں رہی۔ چونکہ مولانا ہزاروی خود بھی اسلاف کے وریڈ کے امین اور پاسبان ہیں

ال کال رکھنا اشد ضروری ہے۔ یہ هقت ہے حد روح فرسا ہے کہ مولانا کی مالکی کی جن کتب کو علماء رہا نیبن نے اکروا اور انہیں مسلک اہلسنت والجماعت اور اکابر علماء دیوبند کے افکار کے خلاف قرار کے لین بربلوی کمتب فکر کے علماء کے ہاں انہیں پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ جس طرح الاوری کی بدنام زمانہ تصنیف "خلافت و ملوکیت" علماء اہل سنت و الجماعت کی زبردست الالذی تھی لیکن اہل تشیع نے اسے دادو تحسین کے تمنع پیش کیے۔

برمال اسلام کے افکار و نظریات کی پیروری ہم پر لازم ہے۔ اس سے انحراف برگران ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ (آمین)

مجر عبدالمعبود عفی الله عنه خطیب جامع مسجد پھولوں والی رحمان پورہ راولپنڈی

المنادحق چاريار لاهور ١٠٠١ المسريل مہدر مولانا قاضی مظهر حسین صاحب دامت برکا تهم' ملک حقه اہل سنت والجمائرہ معزت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب وہ یقنیناً بارگاہ خداوندی میں دیں۔ حضرت مولانا قامل مرس میم فرما رہے ہیں' وہ یقیناً بارگاہ خداوندی میں متبوالجمامی کے لیے جو جدوجہد اور کوشش پیم فرما رہیں نئی بود مستفید ہو کر گمراہی سے پیجی ہے۔ کی ایک متبول ہے، کا ے لیے جو جدوجہد اور کے مقدار میں نئی پود مستفید ہو کر گراہی سے نے رہی المرا ہے جو جیے ہزارہا کم علم اور کثیر مقدار میں نئی پود مستفید ہو کر گراہی سے نے رہی ہے۔ سے جو جیے ہزارہا کم علم اور کثیر مقدار میں نئی پود مستفید ہو کر گراہی سے نے رہی ہو ہے جھ بیتے ہرارہا ہے اس اور جدت طرازی کی ذموم روش سے امت کی حفاظت کے لیے قاضی صاحب مرالہ دین اور جدت طرازی کی ذموم روش سے المک "کا در الدر الجترادا کر ہے میں دین ادر جدت هزاری کامد ترات کا میرا بورا بورا حق ادا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی مراقی میں۔ اللہ تعالی مراقی جیلہ "امریالمعروف و نهی عن المنکر" کا پورا بورا حق ادا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی مراقی مرا مای جیلہ المراسروت و س س مالی جیلہ المراسروت و س مالی جیلہ المراسروت و س مالی مالی مالی مالی مالی مالی مالی م غدمت دین کے لیے عمر طویل عطا فرمائے۔ (آمین) اگر قاضی صاحب دامت برکاتم تک میں خدمت دین کے لیے اس میں اس میں میں سلام پنچانا ممکن موتوبیه تکلیف ضرور گوارا فرمائیس-مرور ميواتي 'باڻا پور 'لاہور بندہ جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام جہلم' (جس کے مہتم قائد اہلسنت و الجماعت هن مولانا قاضی مظر حسین صاحب مد ظلہ کے دوست و ساتھی اور سیج عاشق حفرت مولا عداللطف صاحب دامت بركاتهم بين) مين زير تعليم م- اتنے براے ادارے كو (جم تقریا ۳۱ شاخیں بھی ہیں) بغیر کسی سرکاری امداد کے چلانا حضرت مہتم صاحب مظلم کی نہال جامعہ کے طلباء کی حضرت جس طرح تربیت فرماتے ہیں 'یقین جانے اس مدرمہ ان دارالعلوم ديوبندكي خوشبو آتي ہے۔ حفرت کی مخت و استقامت اور فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی وجہ ہے؟ كوئى فتنه اپنے ناپاك مقاصد ميں كامياب نهيں ہو سكا۔ الحمد لله على ذ الك حفرت جملم تشریف لانے سے پہلے پورے جملم میں اہل حق کی ایک مسجد بھی نہیں تھی۔ ہر اللہ شرک بدعت کا دور دورہ تھا لیکن اب حضرت کی محنت کی وجہ سے آپ کو تقریباً ہر محلے ہما حق کامنجد' جامعہ کی طرف سے اس میں امام و خطیب نظر آئے گا۔ حفرت اہنامہ "حق چاریار" کے مطالعہ کی طلبہ کو بہت تاکید فرماتے ہیں بلکہ آ مرتبہ طلباء کو فرمایا کہ بھوکا رہنا پڑے تو رہ لو لیکن ماہنامہ حق چار یار مرور خریدہ اور ال حافظ ممتازعلي متعلم عامعه حنفيه تعليم البلام 'جهلم "رسول رحمت صلی الله علیه و آله وسلم تاریخ کے آئینے میں" ایک بهترن مضملاً تحاب کرام رضوان اولی تا الله علیہ و آله وسلم تاریخ کے آئینے میں" ایک بهترن الله عليه وآله وسلم تاريخ كے آئينے ميں "ايك وراندا الله عليه وآله وسلم تاریخ كے آئينے ميں "ايك وراندا الله تعالى عليم كے متعلق تاریخی حقائق خصوصاً خلفائے راندا



ابنادحق جادياد لاهور ١٥٠ ابردييل

### كتاب كى تقريظ لكھنا كوانى ہے

بت ہے لوگ کتابوں پر تقریظ لکھوانے آجاتے ہیں کہ ہم اللہ وہ کتاب کھی ہے، آپ اس پر تقریظ لکھ دہ بحثے کہ یہ اچھی کتاب ، اور صحیح کتاب ہے ۔ حالانکہ جب تک انسان اس کتاب کو پورانہ پڑھے اس کا پورا مطاحہ نہ کرے ، اس وقت تک ہیکسے گوائی دے دے کہ یہ کتاب صحیح ہے، یا غلط ہے ۔ بہت سے لوگ اس خیال سے تقریظ لکھ دیتے ہیں کہ اس تقریظ سے اس کافائدہ اور بھلا ہو جائے گا، حالانکہ تقریظ کھ دیتے ہیں کہ اس تقریظ سے اس کافائدہ اور بھلا ہو جائے گا، حالانکہ تقریظ کھ خارج کر دیا ہے ۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم توایک ذرا ساکام خارج کر دیا ہے ۔ چنانچہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم توایک ذرا ساکام کی دیتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا، یہ تو بڑے بد اخلاق آدی ہیں، کہ کی کو کھ دیتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا، یہ تو بڑے بد اخلاق آدی ہیں، کہ کی کو کھی دیتے تو ان کا کیا بگڑ جاتا، یہ تو بڑے بد اخلاق آدی ہیں، کہ کی کو کے یہاں ایک ایک لفظ کے بارے میں سوال ہوگا، جو لفظ ذبان سے نکل سرٹیفیٹ بھی جاری نہیں کرتے، بھائی، بات در اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی کے یہاں دیکار ڈو

اہناہ اور اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ فلاں لفظ تم نے جو زبان رہا ہے، اور اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ فلاں لفظ تم نے جو زبان میں خیاد کر دولا تھا، یا بھول کر بولا تھا۔ وہ کس بنیاد کر فلا تھا، جان بوجھ کر بولا تھا، یا بھول کر بولا تھا۔

### جھوٹ سے بچے

بھائی! ہمار معاشر بے ہیں جو جھوٹ کی وبا پھیل گئی ہے، اس میں اچھے خاصے دیندار، پڑھے لکھے، نمازی، بزرگوں سے تعلق رکھنے والے ، وفائف اور تنبیع پڑھنے والے بھی مبتلا ہیں، وہ بھی اس کو ناجاز اور بر انہیں سجھتے کہ یہ جھوٹا سرٹیفکیٹ جاری ہو جائے گاتو یہ کوئی گناہ ہوگا، حالانکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ "اذا حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ "اذا حدث کذب" اس میں یہ سب باتیں بھی داخل ہیں، اور یہ سب دین کا حدیث کذب" اس میں یہ سب باتیں بھی داخل ہیں، اور یہ سب دین کا حدیث کرنا ضروری ہے۔ اور ان کو دین سے خارج سمجھنا بر ترین گراہی ہے، اس لئے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔



ابنام حق چارياد لاهور ١٩٥٥ اپرسيل ١٩٩٥٠

بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولو

ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون ایک بچ کو بلاکر گود میں لینا چاہتی تھی، لیکن وہ بچہ قریب نہیں آرہا تھا، ان خاتون نے بچ کو بسلانے کے لئے کہا کہ بیٹایہاں آؤ، ہم تمہیں چر دیں گے، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات وہ سن لی، اور آپ نے خاتون سے پوچھا کہ تمہارا کوئی چیز دینے کا اراداہ ہے یاویے ہی اس کو بلانے اور بسلانے کے لئے کہہ رہی ہو؟ اس خاتون نے عرض کیا کہ اس کو بلانے اور بسلانے کے لئے کہہ رہی ہو؟ اس خاتون نے عرض کیا کہ تو میں اللہ! میرا کھجور دینے کا ارادہ ہے کہ جبوہ میرے پاس آئے گا تو میں اس کو کھجور دول گی، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگر تمہارا کھجور دول گی، آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگر تمہارا کھجور دول گی، تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ کھ دیا تمہیں کھجور دول گی، تو تمہارے نامہ اعمال میں ایک جھوٹ کھ دیا جہوں کو دیا۔ (ابوداؤد، کلب الادب، باب فی التشدید فی الکذب حدیث نمبر ۱۳۹۹)

اس حدیث سے یہ سبق دے دیا کہ بچے کے ساتھ بھی جھوٹ نہ بولو، اور اس کے ساتھ بھی وعدہ خلافی نہ کرو، ورنہ شروع ہی سے جھوٹ کی برائی اس کے دل سے نکل جائے گی۔



رجيرة بزال ١٥٠٨ فول فره ١٩٥٥ ابدحق چاربار تجهرُساكوني نبين ال رسُول أبين، خاتم المُرسَلين ؛ تجهُ ساكوتي نهيں تجهُ ساكوتي نهيں ئے عقیدہ بیا بنا بصدق ویقیں ؛ تجھ ساکوئی نہیں تجرباکوئی نہیں ا برا بيمي و باشمي خُون لعتب ؛ ال تو عالى نسب ال تو والاحسّب دُود مَانِ قَرِيتِي كَ دُرِّ مِيْتِ ؛ تَجْدُسا كُونَي نبين ، تَجْدُما كُونَي نبين دست قدُّرت نے ایسانیا یا تھے ، مُجلہ اوصاف سے نوُّد سجایا تھے اے ازل کے جئیں، اے ابد کے جئیں؛ تجھ ساکوئی نہیں، تجدِیماکوئی نہیں بزم كُونَين بِهِ سُجَبُ أَنِي مُنَى ، بِهِر ترى ذات منظر ببرلائي كُني بُ يِدُالاَةً لِين ، سِيُلاَتِرْين ؛ خَجْدُساكُونَي نهين، تَجْدُساكُونَي نهين، تَجْدُساكُونَي نين تىرا سِكة روال كُلْ جِهاں مِين بُهُوا ، إس زمين مِين بُهُوا ، آسمال مِين بُهُوِّا كيا عُرَب ،كياعجم ،سَب مَين زيزگين تجوُساكوني نهيں بجوُساكونين تیرے اُزاز میں وسعتیں فرش کی ، تیری برواز میں رِفعتیں عرمنس کی تبرنے أنفاس میں خُلد کی ماسمیں ؛ تجھُ سا کوئی نہیں، تجھُ ساکونی ا بُدرَةُ المُنتَى رَمِّرُر مِين بَرى "قابَ قَرَسَينَ گردسفر مِين بَرى بُدرَةُ المُنتَى رَمِّرُر مِين بَرى "قابَ قَرَسَينَ گردسفر مِين بَرِينَ عَجِدُ ساكوني نين ، تجدُ ساكوني نين كهكشال ضُوتر يريم ركدي ناج كى ، زُلفِ تابال حبّيين دات معراج كى "لَيْكِيمُ القَدُرُ تَبْرِي مُنوِّرِجَبِ بِسُن بِتَحَدُّسا كُونَي نهيں ، تَجَدُّسا كُونَي نبيل مصطف المجتب ، تیری مدرح و ثنا ، میر ب اس مین نهیں ، دسترس میں نهیں دل كومېم تنهين، لب كويارانهين؛ تجورساكوني نهين ، تجورساكوني نين كُونَى تبلائے ، كيسے سُرا ما يكھوں ، كونى سَمِا وُه كه ميں جس كو تجھ سُما كَهُوں توبه توبه، نهيں كوئى بچے سا نهيں ؛ تجے ساكوئى نبيں ، تجے ساكونى نيل چاریاروں کی شان جلی ہے تھلی مہیں بیصِدیق ؓ، فارُوق ؓ ، فقال ؓ ، علیؓ شاہدِ عدل میں یہ ترے جانبیں ، سجھ ساکوئی نہیں ، سجوساکوئی س تون المراب المان المان المان المان المان المراب ال وصلى الله على خيرخلقه سيتدنا ومؤلانا محتيز اله واصليه ومادك ومت